

| فهرست مضامین                                                      |           |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| عنوان                                                             | سنجه نمبر |  |
| شرف انتباب                                                        | 8         |  |
| چيش لفظ                                                           | 9         |  |
| تقريط                                                             | 10        |  |
| باباول                                                            |           |  |
| تحریک بالاکوٹ تاریخ و حقائق کے آکینے میں                          | 16        |  |
| بانی جهاعت اسلامی کی شهادت                                        | 16        |  |
| سید احمد بر بلوی کے انگریزوں سے تعلقات                            | 17        |  |
| عابدین تح یک بالا کوٹ کی گزران انگریزی امدادیر                    | 18        |  |
| سید احمد بریلوی کا انگریزوں سے جہاد کرنے سے روکنا                 | 18        |  |
| انگریزوں سے جماد کر نادر ست نہیں۔اساعیل دہلوی کافتوی              | 19        |  |
| انگریزوں کے حملہ آور پر ملمانوں کالز نافرض ہے۔اساعیل وہلوی کافتوی | 19        |  |
| سید احد بر بلوی کا انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنا                    | 20        |  |
| انگریزول کے ساتھ جہاد فر ہی طور پرواجب نہیں۔                      | 21        |  |
| سر کار اگریزی سکھوں کازور کم کرنے کی خواہشند تھی                  | 21        |  |
| سید احمد بر بلوی کوانگریزی حمایت کا هاصل مونا                     | 22        |  |
| انگریزوں کاسید احمد بربلوی کی جنگی ضروریات کو پور اکرنا           | 22        |  |
| انگریزوں کے جاسوس<br>انگریزوں کے جاسوس                            | 23        |  |
| المربرون عے جاموں اللہ الكريزى كھانا                              | 23        |  |

جمله حقوق محفوظ

نام كتاب : انگريز كاليمنث كون ؟

مصنف : صاجراده محمد مظر الحق بنديالوي

اشاعت دوم: أبريل 2002ء

تعداد : 1100

ناشر : المدى فاؤتثريش لا بور

بنت : روپي

# ملنے کے پیتے

| 32 | مر زاابوالحن اصفهاني كي شهادت                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 33 | علماء دیوبرید کی اکثریت کا مسلم لیگ اور قائد اعظم کو گالیال دینا    |
| 33 | الداركلام آز داور تحريك پاكستان                                     |
| 34 | مولوی حسین احدید نی اور تحریک پاکستان                               |
| 37 | وار العلوم دیوبند کے طلباء کا تحریک پاکستان میں کروار               |
| 40 | جعيت علماء بندكاكروار                                               |
| 40 | علاء دیوبند کی مسلم لیگ کی مخالفت کے متعلق چوہدری صبیب احمد کی شادت |
| 41 | مفتی محمود اور ان کے لڑ کے فضل الرحمٰن کا کھلا اعتر اف              |
|    | بابينجم                                                             |
| 42 | علماء دیوبید اور انگریزول کی مالی امداد                             |
| 42 | مولوی اشر ف علی تھانوی کا آگریزوں سے تنخواہ لینا                    |
| 42 | مولوی اشر ف علی تھانوی (دیوہدی آگا بنامیان                          |
| 43 | تبليغي جماعت اوراتكريزي وظيفه                                       |
| 43 | مدرسه د يوبعه كاكروار                                               |
| 43 | علماء دیو بعد کے گھر کی ایک اور شہادت                               |
| 43 | جعیت علماء اسلام کوانگریزی امداد                                    |
| 44 | اکامرین دیوبند کاکا گریس سے روپ پیالیتا                             |
|    | ابشم                                                                |
| 45 | اعلیٰ حضرت شاہ احمد ر ضاخال ہریلوی پر الزام کی حقیقت                |
| 45 | مولوى اشرف على تفانوى ديوبدى كافتوى                                 |
|    |                                                                     |

|    | بابدوم                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | سیداحمدر بلوی کی حکومت کے کارنامے                                              |
| 25 | سید احمد بر بلوی کے نام نماد غازیوں کاراہ چلتی دوشیز اول سے زبر وستی نکاح      |
| 25 | تحریک بالاکوٹ کے نام نماد مجاہدوں کانوجوان لڑکیوں سے زیر وستی شکاح             |
| 25 | تحریک بالاکوٹ کے مجاہدین کی اکثریت کابر اہونا                                  |
| 26 | سیداحمد بر بلوی کا پہلا جماؤسلمانوں سے کرنا، علیم الامت علماء دیوہ یو کی شہاوت |
| 26 | علماء دیوبند کے گھر کی ایک شہادت ،وجہ قتل شہید کیلی بجد                        |
|    | سید احمد بریلوی کی انتظامیہ کے قبل کی وجہ علاقہ کی جوال سال                    |
| 27 | الريول سے مجاہدين كاذبر دستى نكاح كرنا تھا۔ (روز نامه نوائے وقت)               |
| 27 | ازاله ً غلط فنحى                                                               |
| 28 | مولانا محمراسا غيل پانى پى كى شهادت                                            |
| 29 | ا ہم سوال                                                                      |
|    | بابسوم                                                                         |
| 30 | عره ۱۸۵۸ و کی جنگ آزادی میں علماء دیومد کا کر دار                              |
|    | مولوی رشیداحمر گنگو ہی، مولوی قاسم نانو توی (بانی دار العلوم دیوبید)           |
| 30 | كا پى مربان سر كار كاد كى خير خواه مونا                                        |
| 31 | اکارین دیوبند کا اگریز کے باغیول سے لڑنا                                       |
| 31 | محمد ميال ناظم جمعيت علماء مند كالحلااعتراف                                    |
|    | بابچہارم                                                                       |
| 32 | تح يك پاكستان اور علماء ويوبيد                                                 |
| 32 | ادارہ دیور کامسلم لیگ کی تمایت کرنے کے لیے پچاس ہزاررو پے طلب کرنا             |

| 65 | بيد العرفاء ، سند الا تقياء پير سيد غلام محى الدين گولژوى كاكر دار     |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 66 | في الاسلام حضرت خواجه محمد قمر الدين صاحب كاكروار                      |
| 70 | شخ الاسلام اوران کے والد گرامی کی انگریزے نفرت                         |
| 72 | عابد ملت علامه پیرسیدامین الحسات (مانکی شریف) کا کردار                 |
| 74 | پیر عبدالر حیم صاحب بھر چونڈی شریف کاکردار                             |
| 76 | مولانا عبدالحامد بدايوني كاكروار                                       |
| 78 | پیرسید محدث پکھوچھوی کا کروار                                          |
| 80 | فقيهه العصرات اذالاساتذه علامه بإرمحمه صاحب بمديالوي كاكر دار          |
| 85 | استاذ العلماء حضرت علامه صاحبزاده محمه عبدالحق بيديالوي مدخله كاكر دار |
| 89 | مولوناصدرالا فاضل سيد محمد تعيم الدين مراد آبادي كاكر دار              |
| 92 | شيخ القر ان علامه عبد الغفور بزاروي كاكروار                            |
| 94 | عبابد ملت حضرت مولانا عبد لستار خال نیازی کا کردار                     |
| 96 | تحريك پاكستان اور ويگر علاء الل سنت                                    |

| 46 | مولوی رشیداحمه گنگوی د بویندی کافتوی                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 46 | مولوی محمد قاسم مانو تؤی بانی دار العلوم دیو بد کافتوی                     |
| 46 | مولوي محمود الحن ديويمدي كافتوى                                            |
| 47 | اعلیٰ حضرت پر بلوی قد س سرہ کے فتو کی کاسیای پہلو                          |
| 48 | تح يك خلافت لورتح يك عدم تعاون مين علماء الل سنت لور علماء ديوبيد كاكر دار |
| 55 | المحة قاربي                                                                |
| 55 | اعلیٰ حضرت بریلوی کی سیاسی بھیرت کے متعلق مفکرین کی آرا                    |
|    | بابہفتم                                                                    |
| 58 | جنگ آزادی بر۱۸۵ء میں علماءو مشائخ اہل سنت کا کروار                         |
| 58 | جنگ آزادی عدم اء میں علاء الل سنت کے کروار کاغیروں کا اعتراف کرنا          |
| 59 | مولانا محمد اساعيل پاني چي كااعتراف كرنا                                   |
| 59 | غلام رسول مهر كااعتراف                                                     |
| 60 | رئيس احمد جعفري كااعتراف                                                   |
| 60 | تر جمان دیوبندیت "خدام الدین "کااعتراف                                     |
| 60 | مولوی حسین احدیدنی دیوبندی کااعتراف                                        |
| 61 | مفتى انتظام الله شامي كافرمان                                              |
| 61 | شاہداحمد خال شروانی دیوبیدی کااعتراف                                       |
|    | بابہشتم                                                                    |
| 63 | تحريك پاكستان مين علماء ومشائخ الل سنت كاكروار                             |
| 63 | امیر ملت پیرسید جماعت علی شاه صاحب علی پوری کا کروار                       |
|    |                                                                            |

## يبش لفظ

کافی عرصہ قبل ہدیال میں ایک مولانا صاحب کا خطاب سننے کا اتفاق ہوا۔
انہوں نے جوش خطابت میں فرمایا ''کہ پاکستان علماء دیوہ یمہ نے ہمایا۔ تحریک پاکستان کی
کامیابی کا سر امولانا حسین احمہ مدنی، مولانا ابد الکلام آزاد، مولانا عطاء اللہ شاہ مخاری
و غیرہ کے سر ہے اور شاہ احمد رضا خان فاضل پر ملی توانگریزوں کے ایجنٹ تھے۔''
حالانکہ ہم نے اس سے قبل تو ہی سنااور پڑھا تھا کہ اکابرین دیوہ یم کی غالب

حالاتکہ ہم نے اس ہے قبل تو یمی سناور پڑھا تھا کہ اکابرین دیوبند کی غالب اکثریت تحریب پاکستان میں علماء کے اکثریت تحریب پاکستان میں علماء کے کروار کے متعلق مخالف مقال ہر قتم کی کتب کا بھر پور مطالعہ کیا تو مولانا کے خطاب کو حقیقت کے بر عکس پایا۔ پھر احباب کے مشورہ پر تحریب پاکستان ، تحریب عدم تعاون ،اور جنگ آزاد ی سے ۱۵ میں اکابر علماء دیوبند اور علماء اہل سنت کے کر دار کے نقابی جائزہ کوور طر تحریب لایا۔

اور پھر تحریک بالا کوٹ کی اصل حقیقت کو بھی متند حوالہ جات سے لکھا۔ تاکہ اس موضوع پر نام نماد مؤر خین نے جو مصلحتوں کی گر دچڑھادی ہے اس کودور کر

ویاجائے۔ محقق اہل سنت ، شیخ الحدیث علامہ مجمد عبدالحکیم شرف قادری نے نقد یم لکھ کر حوصلہ افزائی فرمائی جس پرہند ہال کلتحد مشکور ہے۔ اللہ رب العزت بطفیل نبی رحت حق قبول کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ خاکیائے علاء حق

اپنے علاقہ کے یونینسٹ امراء اور ڈکٹیٹروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کمال جرائت سے تحریک پاکستان کے لیے مسلسل جمد فرمائی .........جس کے خوشہ چین .......

شہباز طریقت، امیرشریعت تاج الفقهاء علامہ صاحبزادہ محد عبدالحق بندیالوی مد ظلہ العالی کے نام نامی اسم گرامی ہے موسوم کرتے ہیں محد مظر الحق بندیالوی

محمد مظهرالحق

## تقريظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

امام احمد رضاخان بریلوی قدس سره چود ہویں صدی ججری کے دہ تبحر عالم دین جی کہ علم دین جی کہ علم دین جی کہ علم ان کا مد مقابل جیں کہ علمی وسعت اور کثرت تصانیف جی د نیا بھر کا کوئی ہم عصر عالم ان کا مد مقابل د کھائی نہیں دیتا، بچاس سے زیادہ علوم جیں کامل دسترس اور تقریباایک ہزار تصانیف ان کی یکنائی کاواضح شہوت ہیں۔

تقوی ، اخلاص اور للبہت میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھے حضرت مولانا تقدی علیہ علیان رحمۃ اللہ علیہ (پیر صاحب پھڑا کے استاذ) نے بیان کیا کہ ایک و فعہ نواب حیدر آباد و کن کی طرف سے امام احمد رضا خان پر بلوی کے فرزند اکبر حضرت ججۃ الاسلام مولانا حامد رضا خان کو مکتوب موصول ہوا جس میں انہیں حیدر آباد و کن کے صدر الصدور کے منصب کی چیش کش کی گئی تھی، ججۃ الاسلام نے وہ مکتوب امام احمد رضا خان بر بلوی کی خدمت میں چیش کیا، تو فرمایا: جم بوریہ نشینوں کو صدر الصدور کے منصب بر بلوی کی خدمت میں چیش کیا، تو فرمایا: جم بوریہ نشینوں کو صدر الصدور کے منصب بر بلوی کی خدمت میں جارشاد فرمایا۔

ایں دفتر ہے معنی غرق سے ناب اولی بیر ہے معنی دفتر اس لا کق ہے کہ اسے شراب میں ڈیو دیا جائے۔ چنانچہ ججۃ الاسلام نے معذرت کردی۔

یہ بھی حضرت مولانا نقدس علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ نظام حیدر آباددکن نے امام احمدر ضایر بلوی کے قائم کردہ مدرسہ منظر اسلام، بر بلی کے لیے دوسورو پے ماہانہ منظور کئے ،اس وقت دوسورو پے بہت بوی رقم تھی، لیکن امام احمدر ضا

ر بلوی نے تازیت دور قم قبول نہیں کی، امام احمد رضایر بلوی نے بچ فرمایا اور ان کی بوری زندگی کاعمل اس پرشاہ ہے۔

کروں مرح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کر یم کا میرا دین پارؤ نال نہیں

امام احمد رضایر بلوی نے اپنی تمام قوت دین متین ، مسلک اہل سنت و جماعت اور مذہب حنقی کی تبلیغ واشاعت اور تائید و حمایت میں صرف کر دی، اللہ تعالیٰ ،اس کے حبیب مرم علی ، صحابہ کرام ، اہل بیت اور اولیاء عظام کی بارگاہ میں گتاخی اور بے اد بی کرنے والوں کی پوری قوت سے سر کوئی کی۔ مخالفین کی طرف سے اس کار دعمل ہے ہواکہ ان پر طرح طرح کے بے بدیاد الزامات لگائے گئے، ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ (معاذ الله!) وه انگریز کے ایجن تھے، جرت ہوتی ہے کہ وہ سرایا اخلاص وللہمیت شخصیت جس نے زندگی محر کسی مسلمان حکر ان کی مدح سرائی نہیں کی، کسی مسلم حاکم ے امداد قبول نہیں کی ،اس پر کس منہ سے بیالزام عائد کیا جاسکتاہے کہ وہ غیر مسلم، غاصب اور ظالم اگریز کانمائندہ اور ایجن ہے، جبکہ ان کے مخالفین کسی نہ کسی انداز میں اگریز گور نمنٹ سے متعلق رہے ہیں اور مفاد حاصل کرتے رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظه جو مقاله "أكناه ب كنايي" از پروفيسر واكثر محدد اجر مد ظله وعوت فكر از مولانا علامه محد منثاتابش قصورى زير مجده اور راقم كامقاله" شيشے كے كمر"جوالبر بلويد كالتحقيقي وتقيدي جائزه "ين شامل كرديا كياب-

ای عرصہ پہلے مشہور دیوبری کالم مولوی شبیراحر عثانی کا بیہ مقالہ پڑھاتھا: "ویکھئے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے مسلم بزرگ اور پیشوا تھے ان کے متعلق بعض

لوگول کو بد کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کوچھ سور دیے ماہوار حکومت کی جانب سے دیئے جاتے تھے۔ای کے ساتھ دہ یہ بھی کتے تھے که گو مولانا ففانوی رحمة الله علیه کو اس کا علم نهیں تفاکه روپییه حکومت دیتی ہے، مگر حکومت ایسے عنوان ہے دیتی تھی کہ ان کو اس كاشبه بهى نه گزرتا تھا۔ "(مكالمة الصدرين (طبع ديوبد ص ٩) ایک مدت تک سے عقیدہ نہ کھل سکاکہ آخر حکومت انہیں ماہانہ چھ سوروپے (جواس وقت کے پیاس ساٹھ ہزارے کم نہیں ہوں گے) کیوں دیتی تھی ؟اے تھانوی صاحب کی ذات سے کیافا کدہ تھا؟ سندھ کے ایک صحافی الجم لاشاری نے سمبر کے ١٩٨١ء میں جعیت العلماء اسلام صوبہ سندھ کے سربراہ مولوی محمد شاہ امروثی (فرزند مولوی تاج محمود امر وٹی) سے انٹرویو کیا جس میں مولوی محمد شاہ امر وٹی نے دم مرگ راز سر بہت ے نقاب ہٹادیااور بتایا کہ تحریک ریشی رومال کی تاکامی اور انگریز کے اس تحریک پر قابد یانے میں تھانوی صاحب کاہاتھ تھا۔ جناب الجم لاشاری کامیان ملاحظہ ہو! ا بنا انٹرویو میں مولانا محمد شاہ امروٹی نے دل گرفتہ ہو کر متایا کہ انگریزوں کوریشی رومال کے اس سفر کی اطلاعات لحدید لحد مل ربی تھیں اور یہ لکا گھر کے ایک تھیدی نے واحائی تھی اور یہ تھے..... مولانا اشرف علی تھانوی۔ مولانا امروٹی کے بھول مولانا تھانوی کتے تھے کہ انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کیا جائے بلعدان کی سریرسی میں رہ کر ملمانوں کے لئے فوائد ماصل کے جائیں۔ وہ چونکہ دارالعلوم دیوبد کے اکارین میں سے تھے اس لئے انہیں تحریک خلافت اور جنود ربانیہ کے تمام پروگراموں

ے آگاہی رہتی تھی۔ انہوں نے ریشی رومال کی حقیقت اور انقلالی کارروائیوں کے لئے طے کردہ تاریخ سے ایے گھروالوں کو آگاہ کر دیااور ان کے بھائی (مظمر علی) نے جو انٹیلی جینس کے ایک اعلیٰ افسر تھے ہورے قصے سے انتظامیہ کو خبر دار کر دیا۔" (الجم لاشارى ما بهنامه شوئائم، كرايى: شارهايريل ١٩٨٨ء، ص١٢١) اس وضاحت کے بعد یہ سوینے کی مخبائش نہیں رہ جاتی کہ انگریز حکومت تھانوی صاحب کوماہنہ جھ سورویے کیول دیتی تھی؟ علماء دیوبد کی ہمت قابل داد ہے کہ انہوں نے تھانوی صاحب کی پر دہ داری میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا، یہ الگ بات ہے کہ حقیقت کی نہ کی وقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دار العلوم دیو، ید میں سابق فضلاء کی ایک تنظیم تھی۔"الانصار"اس کے قواعدومقاصد میں ایک شق سے تھی۔ جمیعة (الانصار) گور نمنٹ الگاشیہ کی (جس کے ظل عاطفت میں ہم نمایت آزادی کے ساتھ نہ ہی فرائض اداکرتے ہیں اور ند ہی تعلیم کی رق کے لئے ہر قتم کی کوشش کر سکتے ہیں) پوری وفادارر ہے گی اور انار کسٹانہ کو ششول کے قلع قمع میں اپنے اثر سے يوراكام لے گ\_ (مابنام البدى لاجور فيرهرجب ١٣٢، ص١٣٨) چلتے چلتے ایک اور حوالہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔ ۲۳،د ممبر ۱۹۱۲ء کو کسی نا معلوم فخص نے وائسرائے ہندلار ڈہار ڈنگ پر ہم سے حملہ کیا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اس حادثة كاديوبند كے ہر فرو كو صدمه جوابا قاعده اساتذه اور طلبه كا اجلاس بلايا كيااور بذر بعیه تاراظهار بهدر دی کیا گیا، د پورث ملاحظه جو-دارالعلوم کے اہل شوری، اساتذہ، موجود طلبہ، پرانے طلبہ

کے مطالعہ کے بعد کمی بھی دیانت دار شخص کو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ امام احمہ ر شاہر بلوی اور دیگر علاء اہل سنت پر انگریز نوازی کا الزام لگانے والوں کے ہاں کتنی سعد اقت اور دیانت ہے ؟ اور وہ کس منہ سے حرف الزام زبان پر لاتے ہیں اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مقالہ نگار کمی کر دار کثی کے در پے نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف حقائق کو کیجا کرنے کا اجتمام کیا ہے اور وہ بھی ٹھوس حوالوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی صاحب کے علم و قلم میں ہر کتیں عطاء فرمائے اور انہیں احقاق حق کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی تو فیق عطافرمائے۔ آمین

محد عبدالحكيم شرف قادري نقشبندي لا مور (جمیعت الانصار) اس صدمه کااثر محسوس کرتے ہیں۔ مولانا محمد احمد احمد صاحب مہتم دارالا لعلوم نے دارالعلوم کے تمام دوستوں کی طرف سے اظہار ہدردی اور غصه کا تار دیا۔ جس کاجواب نمایت شکریہ آمیز الفاظ میں آیا۔ شکریہ آمیز الفاظ میں آیا۔ الحمد لللہ کہ ہزایج سیلینسی وا تسرائے کی جان پر گزند نہیں آیا اور لیڈی ہارڈنگ محفوظ رہیں اور بفضل تعالے حضور وا تسرائے کی صحت روز روز کامیانی کے ساتھ روج تی ہے۔

(ما بنامه القاسم، ديورد: شاره محرم اسساه، ص ١) بيه چند مثالين بين تفصيل تو آپ پيش نظر مقاله" انگريز كا ايجنك كون" میں ملاحظہ فرمایش گے۔ یہ مقالہ علوم جدیدہ وقدیمہ کے فاصل صاحبزاوہ محمد مظمر الحق مدیالوی زید مجدہ کے تحقیقی مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ جس میں انہوں نے تح کیک بالا کوث، جنگ آزادی ۱۸۵۷ء، تح یک خلافت، تح یک ترک موالات، تح یک پاکتان کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔اور تاریخی حوالوں سے بتایا ہے کہ علماء اہل سنت اور علماء ویویند کاکروار کیار ہا؟ کس نے انگریز حکومت سے روابط استوار کئے اور کس نے مفادات حاصل کیئے ؟ اور کون محض رضائے الهی کے لئے دین و ملت کی یاسداری کر تارہا۔ صاحبزادہ صاحب عظیم علمی اور دینی خانوادہ کے چٹم وچراغ ہیں، ان کے جدامجد فقهيه العصر استاذا تعلماء مولانا يار محد بنديانوي اور والدكرامي فقهيه جليل، محن الل سنت علامه صاحبزاده محمد عبدالحق بنديالوي مد ظله ہيں۔صاحبزاده صاحب نے نوعمري کے باوجود مسلک اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت میں متعدد رسائل قلم ہمد کئے ہیں۔اور بندیال ایسے دورا فقادہ قصبے میں بیٹھ کر تحقیق کاحق ادا کیا ہے۔ پیش نظر مقالہ

باب اول

تحريك بالاكوث تاريخ وحقائق كے آكينے ميں

اسماء میں معرکہ بالاکوٹ پیش آیا جس نے ہندوستانی سلمانوں کے متعقبل پر منفی اثرات مرتب کیے۔ میری مراد سید احمد بریلوی کی تحریک ہے ہے، جنہیں ان کے معتقدین جہاد کا نام دیتے ہیں۔ بعض معصب العقیدہ فتم کے مؤر خین سلطنت اسلامیہ کے قیام اور تح یک آزادی ہند کے شجرے میں مولوی سید احمد بریلوی کی اس تح یک کو بھی شامل کرتے ہیں، مگر دہ اس عقدے کو حل نہیں کریاتے کہ تاریخ ہند کے اس نازک دور میں جبکہ سیای تقاضے کچھ اور تھے۔ سکھول کے خلاف "الرائي" كيول كى كئى اور اس بے سود كوشش ميں ده مسلمانول سے محى دوبدو ہوئے۔اس تح کی علیج میں یاک وہند میں انگریزوں کے قدم اور جم گئے۔ جس وفت معركه بالاكوك بيش آيا، اس وفت الكريز مندوستان يرجها ع سق سقد ضرورت تھی کہ انگریزوں کی تختی ہے مزاحت کی جاتی۔ایسے نازک دور میں اپلی قوت کو اپنے مسلمان بھا مُول کے خلاف اور سکھ جو کہ اگریز کی آ تھوں میں ہروقت کھکتے تھے ،ان کے خلاف لگا دینا دانشمندی کے خلاف معلوم ہوتا ہے اور یہ صرف میرا ہی خیال نہیں،بلحہ بانی جماعت اسلامی کا بھی میں نظریہ ہے۔

بانی جماعت اسلامی کی شهادت

بانی جماعت اسلامی جناب مودووی لکھتے ہیں:

"جس، وقت سے حضرات (سیداحمد بریلوی لورا ساعیل دہلوی) جماد کے لیے اٹھے بیں۔ اس وقت بیروات کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی کہ ہندوستان میں اصلی طاقت سکھول کی

شیں، انگریزوں کی ہے اور اسلامی انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی مخالفت اگر ہو سکتی ہے لوانگریز کی ہو سکتی ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتاکہ کس طرح ان بزرگوں کی نگاہ دوررس سے یہ پہلوہی او مجمل رہ گیا۔ (تجدید واحیائے دین، اشاعت تیر ھویں س ۱۲۸)

جمال تک سیدصاحب لور الن کے رفقاء کی نام نماد تح یک جماد کا تعلق ہے،
دراصل خالص وہائی عثیث کی تخلیق و قیام کا بہانہ تھا۔ دوسر سے لفظوں میں ہوس ملک
گیری اور امیر المو منین بننے کا ذوق تھا۔ اس تح یک کوعر ب کی وہائی تح یک کاچ ہہ کماجائے
، نو غلط نہ ہو گا ان حفز ات نے سکھول سے کم اور پٹھان مسلمانوں سے زیادہ جماد فرملیا اور
انگریزوں میں سے نوان حضر ات کی جنگ وجدل اور جماد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ساجہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جماد سے منع کرنے کے لیے کئی فتوے دیے۔

سیداحد بریلوی کے انگریزوں سے تعلقات

"ایک ناموری کاکام اس نے بیہ کیا کہ انگریزوں اور امیر خال کی مااز مت میں رہے، گر ایک ناموری کاکام اس نے بیہ کیا کہ انگریزوں اور امیر خال کی صلح کروادی۔ لارڈ بیسٹنگ سیداحمہ صاحب کی بے نظیر کار گزاری ہے بہت خوش ہوا۔ دونوں لشکروں کے پہل ایک خیمہ کھ اکیا گیا۔ اس میں تین آد میوں کاباہم معاہدہ ہوا۔ امیر خال، لارڈ بیسٹنگ اور سیداحمہ صاحب سیداحمہ صاحب نے بوی مشکل ہے امیر خال کو شیشہ میں اتارا تھا۔ " سیداحمہ صاحب سیداحمہ صاحب نے بوی مشکل ہے امیر خال کو شیشہ میں اتارا تھا۔ "

قار کین کرام! خود فیصلہ فرمائیں کہ جو شخص انگریزوں اور ان کے دشمنوں کے در میان صلح کرائے کا کام سر انجام دے رہا ہو ،وہ انگریزوں کادشمن کیسے ہوسکتا ہے اور اس کا انگریز کادشمن ثابت کرنا تاریخ کے ساتھ کتنابڑا ظلم ہے۔

## مجاہدین تح یک بالا کوٹ کی گزران انگریزی امداد پر

مولوی مبیداللہ سند سعی دیوہ یمدی کی ہید عینی شیادت بھی ملاحظہ فرمائے:

ایک و فعہ میں سر صدپار میز کے مقام پر گیا ۔۔۔۔۔ میں اس امید میں کہ شاید

سیدا حمد جہیداور شاہ اساعیل جہید کی جماعت مجاہدین میں کوئی کرن و کھائی دے، او هر

چل دیا، وہاں پہنچ کر جو پچھ میں نے دیکھاوہ صد در جہ افسوسناک اور قابل رحم تھا۔ وہاں

پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ جماعت جو مجاہدین کے نام نامی سے یاد کی جاتی ہے۔

کمیر کی کی حالت میں ہے اور اس کی گزران اور زندگی کس طرح صاحبز اوہ خال کی

وساطت ہے انگریزی حکومت کی مرہون منت ہے۔

(افادات دملفو ظات عبيدالله سندهي مصنفه محدسر ورص ٣٦٢)

## سیداحمد بر بلوی کا مگریزوں سے جماد کرنے سے روکنا

مشہور اٹل صدیث عبدالر جیم صادق پوری الدر المنشود ص۲۵۲ پر لکھتے ہیں:
''سید احمد صاحب کی بر ابر ہیروش رہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو سکھوں کے مقابل آماد وَ جماد کرتے تھے اور دوسری جانب حکومت برطانیہ کی امن پسندی جناکر لوگوں کو اس کے مقابلے ہے روکتے تھے۔"

یہ عبارت بتاتی ہے کہ لوگ اس وقت انگریز نے آباد وَ جماد تھے ، لیکن سید
صاحب اپنی محبوب اور امن پیند انگریزی حکومت سے لوگول کارخ موڑ کر سکھوں کی
طرف کر رہے تھے تاکہ ان کو ہندوستان پر قبضے پر آسانی رہے ، دہ لوگ جو سید صاحب
کو انگریز دیشن ظاہر کرتے ہیں ، دہ سید صاحب کے دیشن تو ہو سکتے ہیں ، محب نہیں ،
کو انگریز دیشن طاہر کرتے ہیں ، دہ سید صاحب کے دیشن تو ہو سکتے ہیں ، محب نہیں ،
کو انگریز دیشن طاحب انگریز دوست تھے اور یہ سید صاحب کو انگریز دیشن کی صورت دیے
گی سید صاحب کے طابق دو م شاہ اسا عمیل دہلوی کا فتوی ما دخلہ ہو۔

الگریزوں سے جماد در ست نہیں۔اساعیل دہلوی کا فتویٰ مولوی جعفر تھانیر ی سوان کا حدی ص اے اپر لکھتے ہیں:

"بیہ بھی صحیح روایت ہے کہ اثنائے قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسا محیل شہید و عوظ فرمار ہے تھے کہ ایک شخص نے مولانا صاحب سے فتو کی لوچھا کہ سر کار انگریز سے جہاد کرنادر ست ہے یا نہیں ؟اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ایس بے روریا،اور غیر معصب سر کار پر کسی طرح بھی جہاد در ست نہیں۔"

انگریزوں کے جملہ آور پر مسلمان کالزنافرض ہے: اساعیل دہلوی کافتویٰ مرزاجرت دہلوی، حیات طیبہ ص ۴۲۳ پر تکھتے ہیں:

"کلت میں جب مولانا اساعیل صاحب نے جماد کا وعظ فرمانا شروع کیا ہے اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریافت کیا۔ آپ اگر یزوں پر جماد کا فتو کی کیوں نہیں دیے ؟ آپ نے جواب دیاان پر جماد کرنا کسی طرح مھی واجب نہیں۔ ایک تو ان کی رعیت ہیں، دوسر ے ہمارے نہ ہجی ارکان کے اوا کر نے میں وہ ذرّہ بھی دست درازی نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے، بلتہ ان پر کوئی جملہ آور ہو تو مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گور نمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔"

مندر جہ بالا عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ اس دور میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی ضرورت تھی اور لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کرے ای لیے ایک دور بین آدمی نے یہ سوال اسماعیل دہلوی کو انگریزوں کی بوھتی ہوئی طاقت کی طرف توجہ دلانے کی غرض سے کیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے سائل کی اصلی غرض کو سجھتے ہوئے یہ جواب دیا کہ اگر کوئی انگریزی حکومت پر حملہ سائل کی اصلی غرض کو سجھتے ہوئے یہ جواب دیا کہ اگر کوئی انگریزی حکومت پر حملہ

الراتن وال کررہے ہیں؟ جبکہ مشہور بھی میں ہے اور اصل واقعہ بھی یمی ہے۔ اگر اتنی واضح حقیقت کسی کی سمجھ میں نہ آئے، تو پھر ہم بار گاہ اللی میں اس کی سے دیاغ کے لیے دعاہی کر سکتے ہیں۔

الگریزوں کے ساتھ جہاد فر ہبی طور پرواجب نہیں شاہ اساعیل دھلوی کافتویٰ

ساہ ہا یا دون ون اون سے اسلامیل دولوی کامیان سے:

"مولوی اساعیل صاحب نے بید اعلان دے دیا تھا۔ سر کار انگریزی پر نہ جماد ند ہبی طور پر واجب ہے، نہ ہمیں اس سے کچھ مخاصمت ہے، ہم صرف سکھوں سے اپنے ہما کیوں کا انتقام لیتے ہیں"۔ (حیات طیبہ ص۲۳۲، مصنفہ مرز احیر ت دہلوی)

مر کار انگریزی کا سکھول کے زور کم کرنے کی خواہش سر کار انگریزی کا سکھول کے زور کم کرنے کی خواہش

مولوی جعفر تفانیسری سیدصاحب کی خدمات کا نقشه کھینچتے ہوئے سوانح

احدى ص ٩ ١٣ پر لکھتے ہيں:

"سید صاحب کاسر کار انگریزی ہے جہاد کرنے کا ہر گزار ادہ نہ تھا۔ وہ اس آزاد عملہ اری کوا پی ہی عملہ اری سجھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ اگر سر کار انگریزی اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی، تو ہندوستان سے سید صاحب کو پچھ بھی مدونہ پہنچتی، مگر سر کار انگریزی اس وقت ول سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا ذور کم ہو۔ "

جعفر تھانیسری صاحب نے حقیقت بالکل آشکاراکر دی تھی کہ انگریزاس وقت سکھوں کازور کم کرناچا ہے تھے،اس لیے سیدصاحب ان کے علاقہ میں سکھوں سے جہاد کے لیےر قم،اسلحہ اور آدمی آزادانہ طور پر جمع کرتے رہے۔انگریز نے نہ روکانہ رکادٹ ڈالی، بائعہ مالی اند ادواعانت بھی کی اور جب یہ مجاہدین سکھوں سے جہاد کے لیے کرے ، توملمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے جنگ کریں۔

دیکھئے!انگریز سے کتنی محبت والفت ہے کہ تمام مسلمانوں پرانگریز کی اعانت و امداد فرض قرار دے رہے ہیں۔ ایسے انگریز دوست بزرگ پر جب چند لوگ انگریز دشمنی کاالزام عائد کرتے ہوں گے، توان کی روح کو بھی اذبیت پہنچتی ہوگی۔

جناب شيخ محدارام"موج كوثر"ص ٢٠ ير لكه ين

العربيود من کا تھونہ دے ، تواسے میں دمان ہی اماجا علی ہے۔ سید احمد ہر بلوی کا انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنا

مولوی منظور احمد نعمانی دیوبندی کی زیر ادارت لکھنؤ سے شائع ہونے والا "الفر قال:"لکھتاہے:

"مشہور میں ہے کہ آپ نے اگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان جمیں کیا، باعد کلکتہ یا پٹنہ میں ان کے ساتھ تعاون کا ظہار کیااور میہ بھی مشہور ہے کہ انگریزوں نے بعض مو قعول پر آپ کی امداد کی۔"

اس عبارت سے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نعمانی صاحب زبان خلق کو نقار ہ خدا

اللہ ہے تحت انگریزوں ہے اپنے روابط اور تعلقات کو چھپانے کی کو شش کی، اللہ ہے ہو سکے۔ سید صاحب جمال بھی گئے ،انگریزدوستی کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ اللہ مے وال کے جاسوس

المرا العمل پائی بی حاشیہ مقالات سرسید حصہ شانزد ہم ص ۲۵۱ پر لکھتے ہیں :
"جب حضرت سید شہید به عزم جہاد صوبہ سندھ اور سرحد کے ملاقہ میں اللہ و یجواس وقت انگریزوں کی عملداری میں نہ تھے، توان کے متعلق عام طور پر اللہ یہ انگریزوں کے جاسوس ہیں اور یہ شبہ اس بناء پر کیا گیا کہ حضرت شہید کے الماقات انگریزوں سے نہایت در جہ خوشگوار تھے۔

بداحمر بلوی کے لیے انگریزی کھانا

"اتے میں ویکھے ہیں کہ ایک اگریز گھوڑے پر سوار چند پالکیوں میں کھانا کے کشتی کے قریب آیااور پو چھا کہ پاوری صاحب کمال ہیں؟ حضرت سید احمہ نے ہواب دیا میں یمال موجو و جول انگریز گھوڑے پر سے اترااور ٹو پی ہاتھ میں لیے کشتی پر پہنچا اور مزاج پر ی کے بعد کماکہ تین روز سے میں نے اپنے طازم یمال کھڑے کر و یے تھے کہ آپ کی اطلاع کریں۔ آج انہوں نے اطلاع کی کہ اغلب سے کہ حضر سے سید احمد قافلہ کے ساتھ آج تمہارے مکان کے سامنے پنچیں - یہ اطلاع پاکر وب آفیاب تیک میں مضغول رہا، تیار کرنے کے بعد الیا ہوں۔ سید صاحب نے علم دیا کہ کھانا اپنے ہر تنوں میں مشغول رہا، تیار کرنے کے بعد الیا ہوں۔ سید صاحب نے علم دیا کہ کھانا اپنے ہر تنوں میں منتقل کر لیا جائے۔ کھانا لے کر قافلہ میں تقشیم کر دیا گیااور انگریز دو تین گھنٹہ ٹھر کر چلاگیا"۔

(سيرت سيداحمه مصنفه ادوالحن ندوي حصداول ص ١٩٠)

سر صد گئے توان کی بیوی پول اور املاک کی پوری پوری حفاظت کی اور بعد میں ہندوستان ے بو مالی اور افرادی اعانت ہوتی رہی، اس میں بھی ر خند اندازی خیس کی۔ اگر سید صاحب سر حد میں جاکر انگریزی حکومت سے جہاد کا اعلان کرتے، توانگریز مجاہدین کے بیوی پول کو گایف اور اذبت پہنچاتے اور جائیداد سبط کر لیتے، لیکن ایسانہ او ھر سے ہوااور نہ او ھر سے کار روائی ہوئی۔
سید احمد بر بلوی کو انگریزی حمایت کا حاصل ہونا

آخریس مولانا محمد میال دیوبندی کا نقطه نظر بھی معلوم ہو، شاید قبول حق کی تو فیق ہو:

"جب تک اس تحریک کا تعلق انگریزی مقبوضات سے صرف انفار ہاکہ رنگروٹ بھرتی کیے جائیں اور سرمایہ فراہم کیا جائے، تو انگریزی حکومت کے ذمہ داروں نے اس کی طرف کوئی النفات نہ کیا ہائے انگریزوں نے اس کی حمایت کی " داروں نے اس کی طرف کوئی النفات نہ کیا ہائے انگریزوں نے اس کی حمایت کی " (علماء ہند کاشاند ارماضی حصہ دوم ص ۲۳۱مصنفہ مولانا محمد میاں)

انگریزوں کا سیداحمر بریلوی کی جنگی ضروریات کو پورا کرنا

د او ہندی مکتبہ فکر کی اس سے بڑی شہادت ما حظہ فرمایئے: جمعیت علماء ہند کے صدر اور دار العلوم دیوہند کے شخ الحدیث مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی کتاب "آب حیات" بلد دوم ص ۱۳ اپر لکھتے ہیں۔

"جب سید صاحب کاارادہ سکھوں سے جنگ کرنے کا ہوا تو انگریزوں نے اطمینان کاسانس لیاور جنگی ضرور توں کو میاکرنے میں سیدصاحب کی مدد کی۔ کیاد یوند کے شخ الحدیث کابیان جھوٹا ہے؟ کیاانہوں نے حتمان حق کیا ہے؟ یا حقیقت سے بے خبر تھے۔ حق چھپائے نہیں چھپتا۔ ایک روز ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ سیدصاحب نے چ

#### باب دوم

## سیداحمر بلوی کی حکومت کے کارنامے

سید صاحب جب سر حد پنچی، تو ابتد اء میں سر حدی مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیاادر پڑھ علاقے پران کا قبضہ گیااور سید صاحب کی حکومت قائم ہو گئی۔اب سید صاحب کی حکومت کا نقشہ مؤر خین کی زبانی ملاحظہ فرمائے

مرزاجرت د بلوی حیات طیبه ص۲۸۱ پر لکھتے ہیں:

" تمام ملک بشاور پر آفت چھار ہی تھی۔ انتظام سلطنت ان مجد کے ملاول کے ہاتھ میں تھا، جن کا جیش سوائے مجد کے دادور سن کے بھی کچھ نہ رہا تھااور اب ان کو حاکم امور سلطنت بیادیا گیا تھا"۔

جناب شخ اکرام"موج کوژ"ص اس پر لکھتے ہیں: "اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سید صاحب کے بعض ساتھیوں کارویہ ہمدردی اور معاملہ فنمی کانہ تھا،بلحہ وہ جلد ہی فاتحانہ تشد د پراتر آئے۔ اب فاتحانہ تشدد کی مثال بھی ملاحظہ فرمائیں:

مولوی مظر نے بیراعلان وے دیا کہ تین دن کے عرصہ میں ملک پشاور میں جنتی رانڈیں ہیں، سب کے ذکاح ہو جانے ضروری ہیں، ورنہ اگر کسی کے گھر میں بے ذکاح رانڈرہ گئی، تواس گھر کو آگ لگادی جائے گئی"۔

(حیات طیبہ ص ۲۸۲مصنفہ مرزاجیرت دہلوی) یہ ہے فاتحانہ تشد د کااد نی مظاہرہ یہ معاملہ افہام تفیم ہے بھی ہو سکتا تھا۔ کیاانصاف کا نقاضا ہی ہے کہ اگر ایک عورت نکاح ٹانی نہیں کرناچا ہتی تو کیا آپ اس کے مکان کو آگ گادیں گے ؟ کیا قرآن وحدیث میں ایساکوئی تھم ہے ؟ عیش و نشاط

ے ولدادہ اور عور توں کے رساوہ الی مجاہدین نے تکاح ثانی کی آڑ میں کیا کھیل کھیلے، ایدان کی زبانی سنے:

یداحد بریلوی کے نام نماد غازیول کاراہ چلتی دوشر ول سے زیر دستی نکاح مرزاجرت دہلوی "حیات طیبہ" ص۲۸۰ پر لکھتے ہیں :

تر یک بالاکوٹ کے نام نماد مجاہدوں کا نوجوان لڑ کیوں سے

زروستی نکاح کرنا

ہی مرزاجرت دہلوی ''حیات طیبہ ''ص۲۸۱ پرر قمطراز ہیں : ''ایک نوجوان خانون نہیں چاہتی کہ میرا اکاح ٹانی ہو، مگر مجاہد زور دے رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آخر ہاں باپ پنی نوجوان لڑکی حوالہ مجاہد کرتے اور ان کو کھھ چارہ نہ تھا۔''

تح یک بالا کوٹ کے مجاہدین کی اکثریت کابر اہونا

مجاہدین کیے لوگ تھے ؟ یہ سیدصاحب کے جال شار کی زبانی سینے: "مجاہدین میں سب طرح کے آدمی تھے ،برے بھی پھلے بھی ،بلیحہ ایک اندازہ کیا ایا ہے کہ برے زیادہ اور بھلے کم تھے'۔ (حیات طیبہ ص ۸۰ ۲مصنفہ مرزاجیرت و ہلوی) سالی افرت پھیل گئی اور ان لوگوں نے سید احمد کی بیعت تو زوی اور اپنی لڑکیاں واپس
لیے کا مطالبہ کر دیا مولوی اساعیل دغیرہ نے اڈکار کیا۔ پھر سید احمد اور مولوی اساعیل
لیاں بڑھانوں پر کفر کا فتوئی صاور کر کے ان سے جماد کرنا فرض قرار دے دیا۔ او حر
المالوں نے منظیم قائم کر لی۔ او حر مولوی اساعیل بٹھانوں سے مقابلے کے لیے نکاا۔
ایک یوسف زئی بٹھان نے ایسی گولی چست کی کہ سب سے اول مولوی اساعیل بی کا
ایک یوسف زئی بٹھان نے ایسی گولی چست کی کہ سب سے اول مولوی اساعیل بی کا
ایک یوسف زئی بٹھان کے ایسی گولی چست کی کہ سب سے اول مولوی اساعیل بی کا
ایک یوسف زئی بٹھان کے ایسی گولی چست کی کہ سب سے اول مولوی اساعیل بی کا
ایک یوس سے نام کے بعد بنجائی بھاگ گئے اور بٹھان کا میاب ہو گئے "۔ (تاریخ بزرارہ)
سید احمد ہر بلوی کا افراط میہ کے قبل کی وجہ جو ال سال لڑکیوں سے
زیر دستی نکاح ہے۔ روز نامہ " نوا نے وقت "کی شماد ت

مولانا عبید الله سندهی کے مطابق سید صاحب کی انتظامیہ کے کارکنول کا مخلف دیات میں ایک ہی رات میں موت کے گھاٹ اتارے جانے کا سبب اس علاقہ کی جوال سال ہوہ لڑکیوں کا مجاہدین سے زہر دستی نکاح کرنا تھا۔ غلام رسول مہر نے جو سید صاحب کے بہت مداح ہیں، ان کی حکومت کی ننگ نظری اور تشدد کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ (روزنامہ "نوائے وقت "ماتان کے ۲ رنومبر ۱۹۹۹ء) از الله غلط فنمی

بعض میں سال کرتے ہیں اور اس تح یک بالا کوٹ کوبر صغیر پاک وہند کی آزاد کی کی تح یکوں میں شامل کرتے ہیں، حالا نکہ یہ بات سر اسر غلط ہے بدید ہندو ستان کی آزاد کی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، حالا نکہ یہ بات سر اسر غلط ہے بدید ہندو ستان کی آزاد کی تح یکوں پر تح یک بالا کوٹ کے منفی اثرات مر تب ہوئے۔ اس دور ہیں انگریز کے پیش نظر مسلمان اور سکھ دوبوی طاقتیں اثرات مر تب ہوئے۔ اس دور ہیں انگریز کے پیش نظر مسلمان اور سکھ دوبوی طاقتیں مسید، جن سے نبر د آزمائی جان جو تھم کا کھیل تھا۔ انگریز نے بوی عیار کی سے سید صاحب کے کام میں اید اد کی تاکہ دونوں مقامی طاقتیں آپس میں نگر اکر ختم یا کمز ور ہو

سیداحمد بر بلوی کا پہلا جہاد مسلمانوں سے کرنا علیمالامت علاء دیوبد کی شادت

"سید صاحب نے پہلا جمادیار محمد خال ماکم یا عنتان سے کیا تھا۔ سید صاحب نے پہلے اپنا قاصدیار محمد خال کے پاس بھیجالور پیغام سنایا۔ اس نے جواب دیا سید صاحب سے کہ دو کیول عبث جنگ پر آمادہ ہے؟ .....المحقر لڑائی ہوئی اور یار محمد خال نے بڑیت پائی۔ "(ارواح ثلاث س ۱۷۳)، مصنفہ مولوی انٹر ف علی تھانوی) علماء دیوبند کے گھر کی ایک اور شہادت

"مولوی عبدالحی دہلوی، مولوی محد اساعیل صاحب دہلوی اور مولوی محد حسن صاحب دہلوی اور مولوی محد حسن صاحب رامپوری بھی ہمراہ متھے۔ یہ سب حضرات سید صاحب کے ہمراہ جماد میں شریک تھے۔ سید صاحب نے پہلا جماد مسمی یار محد خال حاکم بیاغتان سے کیا"۔

( تذکر قالر شید حصہ دوم ص ۲۵ مصنفہ مولوی عاشق اللی میر تھی دیوبدی) وجبہ قبل شہید لیا ججد

بعض لوگ احمد ریلوی اور اساعیل دہلوی کو شہید بالا کوٹ قرار دیے ہیں ، حالا نکہ
ان لوگوں کا قتل کی جماد فی سبیل اللہ میں نہیں ہوا۔ "تاریخ بزار ہ"بی اٹھا کر دیکے لیں۔
"جرگہ یوسف ذئی کے بٹھان جو کہ سکھوں امقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے
اور مولوی اساعیل کے حامی ہو چکے تھے۔ ان کے خاند انوں میں یہ رواج تھا کہ یہ لوگ
اپنی لڑکیوں کی شادی دیر ہے کرتے تھے۔ مولوی اساعیل نے ظیفہ سید احمد کو اس کی
اپنی لڑکیوں کی شادی دیر سے کرتے تھے۔ مولوی اساعیل نے ظیفہ سید احمد کو اس کی
اطلاع دی ، تو ظیفہ صاحب نے ان پٹھانوں پر شرعی حکو مت کا ذور دے کر ہیں لڑکیاں
اسیخ بخانی ہم ابیوں سے میاہ لیں اور پچھ پٹھانوں کو راضی کر کے دو لڑکیوں سے خود
اکاح کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف ذئی جرگہ میں مولوی اساعیل اور سید احمد کے

الم وال

قار کمین کرام! آپ اب سید احد بر بلوی اور شاہ اساعیل دہلوی کی تحریک کی اس منایت ہے جو بی دافف ہو چکے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذبہن میں سیہ اللہ اللہ ہے۔ بشک تاریخی حقائق سے تو بھی ثابت ہو تا ہے کہ سید احمد بر بلوی کی اس تح یک گازادی کی تح یکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ان کی تحریک کے نتیج میں ہندو ستان میں اگریزوں کے قدم پہلے ہے زیادہ جم گئے، لیکن آن کا جدید تعلیم یافتہ میں ہندو ستان میں اگریزوں کے قدم پہلے سے زیادہ جم گئے، لیکن آن کا جدید تعلیم یافتہ سید احمد بر بلوی کو مجاہد فی سبیل اللہ اور ان کی تحریک کو تحریک جماد کیوں سمجھتا ہے ؟ تواس کا جو اب ہے کہ ہے سب ہمارے ارباب قلم کی مهر بانیوں کا متیجہ ہے ؟

ہمارے ارباب قام سرف اور صرف سید احمد بریلوی سے قکری اتحاد کی وجہ سے تحریب بلوی سے قکری اتحاد کی وجہ سے تحریب بلاکوٹ کو تحریک جماد کانام دیتے رہے۔ غلام رسول مہر مورخ ہونے کے ساتھ سید احمد بریلوی سے فرط عقیدت کے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ اس عقیدت کو حال رکھنے کے لیے محض قیاس اور دروغ نویسی سے بھی گریز نہیں کیا۔ چنانچہ غلام رسول مہر "افادات مہر "ص اس ۲ پر خودرر قم طراز ہیں:

ر موں ہر سہار کے سر سے اس پیسے اس کے کا قائل ہوں۔ آگر چہ وہ ''میں مجاہدین کی شان و آبر و کو بہر حال قائم رکھنے کا قائل ہوں۔ آگر چہ وہ بعض سابقہ روایات اور تو جیهات کے مطابق نہ ہوں۔"

مرصاحب نے سب سے پہلے سیداحم بریلوں کا تاریخی پھرشر عی مجممہ تیار کر کے نئی پود کے سامنے رکھااور اس کا تصور دل ود ماغ میں بسانے کے لیے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کورس میں شامل کرادیا جس کے نتیجہ میں جدید تعلیم یافتہ حضرات سیداحمہ بریلوی، کو مجاہد فی سبیل اللہ کا خطاب دیناضروری سجھتے ہیں۔ حقیقت تو ہیہ ہے کہ سید صاحب کے سارے سوان کا گاروں میں مہر صاحب ہی ایسے ہیں جنبوں نے ہیں نگتہ اٹھایا کہ وہ اگریزوں سے لڑنا چاہتے تھے، سکھ توویسے ہی آگئے۔ جائیں مسلمان سکھوں سے فکر انے کے بعد فد ہجی اختلاف کی وجہ سے آپس میں الجھے اور اسلام اعبالا کوٹ میں ابناکام تمام کر لیا۔ اب انگریز کے سامنے صرف سکھ باقی رہ گئے تھے۔ الن سے سر حدی امن کا معاہدہ کیا اور بعد میں دوسر سے معاہدے کے تحت پنجاب پر قبضہ کر لیا جو ڈیڑھ سو سال تک قائم رہا۔ سیدصاحب کی تح پیک سے انگریزوں کو فوری فائدہ سے ہواکہ مسلمانوں اور سکھوں کی توجہ انگریز سے ہے کر ایک دوسر سے پر گئی اور انگریزوں کو پیر جمانے کا موقع مل گیا۔

مولوی محداساعیل پانی پی کی شهادت

"جناب خلیق احمد نظامی نے "کے هماء کا تاریخی روزنا پی "کے دیباچہ میں ما پرسر سیداسم خال مرحوم کے یہ چند فقر نے نقل کر کے اور ان کی تائید میں ہنر کے بہ بنیاد الزامات کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی سعی فرمائی ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف پیدا ہونے والی تح یکوں کے بانی در اصل حضرت سیدا جمہ شہید اور حضرت شاہ اساعیل شہید ہی شے اور سے هماء میں جو پچھے ہوا، وہ ان دونوں حضرات کی مشابخ کا بتیجہ تھا، مگر اس بیان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ حضرت سید احمہ بیلوی اور شاہ اساعیل صاحب کی عملی زندگی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، بریلوی اور شاہ اساعیل صاحب کی عملی زندگی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، بریلوی اور شاہ اساعیل صاحب کی عملی زندگی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، بریلوی اور شاہ اساعیل صاحب کی عملی زندگی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، بریلوی اور شاہ اساعیل صاحب کی عملی زندگی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، بریلوی اور شاہ است سر سید حصہ شانزد ہم ص ۱۳۸)

"سید صاحب اور شاہ صاحب نے جو کام نہیں کیااور جس کے کرنے کانہ مجھی اظہار کیااس کو خواہ مخواہ ان کے ذمے لگانا تاریخ کے ساتھ ظلم کرنا ہے، مگر واقعہ بیہ ہے کہ ملک کے آذاو ہو جانے کے بعد ہر نہ ہجی جماعت اپنے اکابر کو انگریز و شمن شاہت کرنے میں مصر دف ہے۔ یکی جذبہ شاہ صاحب اور سید صاحب کو انگریز و شمن شاہت کرنے میں مصر دف ہے۔ یکی جذبہ شاہ صاحب اور سید صاحب کو انگریز و شمن شاہت کرنے کے لیے مجبور کر دہا ہے۔ "(مقالات سرسید حصہ شانز دہم ص ۳۱۹) حضرت امام ربانی (مولوی رشید احمد گنگویی) اینے رفیق جانی مولانا قاسم
العلوم (نانو توی) اور طبیب روحانی اعلی حضرت جابی صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب
کے ہمر اہ ہے کہ بند وقجیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبر د آزماد پر جھاا پنی سر کار (انگلشیہ)
کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے اور ہٹ جانے والانہ تھا، اس لیے اٹل پہاڑی
ملاح پر اجماکر ڈٹ گیااور سر کار انگلشیہ پر جال نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔۔۔۔۔ چنانچہ
آپ پر فائر تگ ہوئی اور حضرت حافظ ضامن صاحب زیر ناف گوئی کھاکر شہید ہو گئے
ر فائر تگ ہوئی اور حضرت حافظ ضامن صاحب زیر ناف گوئی کھاکر شہید ہو گئے
میں علیاء و یوبد کاکر دار چھپا ہوا مہیں رہ جاتا، بلحہ سیبات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ
میں علیاء و یوبد کاکر دار چھپا ہوا مہیں رہ جاتا، بلحہ سیبات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ
میں علیاء و یوبد کاکر دار چھپا ہوا مہیں رہ جاتا، بلحہ سیبات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ
میں علیاء و یوبد کا کر دار چھپا ہوا مہیں دہ جاتا، بلحہ سیبات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ
میں علیاء و یوبد کی کر دار چھپا ہوا مہیں دہ جاتا، بلحہ سیبات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ
مین ممک اواکر تے کرتے زندگی سے ہاتھ و صوبیقے۔

محمر میاں ناظم جمعیت علماء ہند کا کھلااعتراف

دوسری تنظیم جواس تحریک کے زمانے میں موجود تھی،وہ تنظیم ہے جس کو وہائی تحریک کاذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، جس کا مرکز صادق پور تھا۔ یہ تنظیم محیثیت تنظیم تحریک ہے الگ رہی،بلحہ اگر مولانا عبدالر حیم صاحب مصنف 'الدرالممنشود'' کا قول صبح تشلیم کر لیاجائے، تو یہ تنظیم سر۱۸۵ء کی تحریک کے مخالف رہی۔'' کا قول صبح تشلیم کر لیاجائے، تو یہ تنظیم سر۱۸۵ء کی تحریک کے مخالف رہی۔''

قار کین کرام!وہایوں دیوری اینا آدمی داضح الفاظ میں اسبات کا اعلان کررہاہے کہ وہالی حضرات کی اکثریت عرام اعلان کی جنگ آزادی کے مخالف رہی۔ باب سوم

جنگ آزادی ۱۸۵۸ء میں علاء دیوبند کا کر دار

اکار علماء دیوبند نے جنگ آذادی میں بھی اپنی سابقہ روایات پر عمل کرتے ہوئے ملک و ملت سے غداری اور اگریز دوستی کا پور اپور اثبوت دیا۔ اکابر علماء دیوبند نے جنگ آذادی میں کیسے ثبوت دیا، اس کا انداذہ آئندہ کے چند حوالوں سے خوبی ہوجائے گا۔ ہوایوں کہ کسی منبر نے ذاتی دعثنی کی بناء پر مولوی رشید احمد گنگو ہی اور مولوی قاسم نانو توی (بانی دار العلوم دیوبند) کے باغی ہونے کی مخبری کر دی۔ اس سے آگے علماء دیو بند کے سر کر دہ آدمی مولوی عاشق اللی میر بھی کی زبانی سینے:

مولوی رشیداحد گنگو ہی اور بانی دار العلوم دیوبند محمد قاسم نانو توی کااپنی مهربان سر کار (انگریزی) کادلی خیر خواه ہونا

" یہ حضرات حقیقتا ہے گناہ تھے، مگر دشمن کی یادہ گوئی نے ان کو باغی اور مفسد و
سر کاری خطاکار ٹھر ارکھا تھا، اس لیے گر فتاری کی تلاش تھی، مگر حق تعالیٰ کی حفاظت
بر سر تھی ادر اس لیے کوئی آئے نہ آئی اور جیسا کہ آپ حضرات (مولوی رشید احمد گنگوہی ،
محمد قاسم نانو توی) اپنی مربان سر کار کے دلی خیر خواہ تھے ، تازیت خیر خواہ ہی ثابت
رہے "(تذکرة الرشید جلد دوم ص ۷۷ مصنفہ مولوی عاشق اللی میر تھی دیوب دی)
اس سے آگے مولوی عاشق اللی میر تھی لکھتے ہیں :

"آپ کوہ استقلال ہے ہوئے خدا کے حکم پر راضی ہے اور سمجھے ہوئے ہے۔
کہ میں جب حقیقت میں سر کار کا فرمال ہر دار ہول، تو جھوٹے الزام ہے میر ابال بھی
مکانہ ہو گااور اگر مار ابھی گیا، تو سر کار مالک ہے، اے اختیار ہے جو چاہے کر ہے"۔

( تذکر ۃ الر شید جلد دوم ص ۸۰ )

تحريك پاكستان اور علماء ديوبند

علماء دیوبند مجموعی طور پر تحریک پاکستان کے مخالف اور گاند ھی کی سیاست کے پیرو کار رہے ہیں۔ مولوی حسین احمد مدنی، مولوی محمود الحسن، ابوالکلام آزاد، عطاء الله شاہ مخاری، مولوی حبیب الرحمٰن لد هیانوی، مولوی دفظ الرحمٰن سیوباروی، مولوی کفایت الله، مولوی احمد سعید و غیرہ نے جس شدومد سے تحریک پاکستان کی مخالفت کی اور کا گر لیمی نقطہ نظر کی جمایت کی،وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسلم لیگ کی طرف جب ان لوگوں کو وعوت دی گئی کہ آپ بھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آجائیں تاکہ مل جل کر آزادی وطن کی کوشش کی جائے، تو علماء دیوبند نے اتنی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا کہ جس کے اداکر نے سے مسلم لیگ قاصر تھی۔

ادارہ دیوبند کامسلم لیگ کی تمایت کے لیے پچاس ہزاررو پے طلب کرنا خواجہ رضی حیدر (کراچی)" قائداعظم کے 27 سال "میں لکھتے ہیں: "ان اجلاسوں (۲۳۱ء) ہے مولانا احمد سعید نے بھی خطاب کیااور انہوں نے کہا کہ دیوبند کا دارہ اپنی تمام خدمات مسلم لیگ کے لیے پیش کر دے گا۔ بعر طلک

ن به رس را الد الحسن اصفهانی کی شهادت می الدی کے لیے بیش کردے گا۔ اور الهوں کے کہا کہ دیوبند کا ادارہ اپنی تمام خدمات میلم لیگ کے لیے پیش کردے گا۔ اور طیکہ پرو پیگنڈ اکا خرج لیگ برداشت کرے۔ اس کام کے لیے پیچاس ہزار روپے کی رقم بھی طلب کی گئی، جو لیگ کی استعداد سے باہر تھی۔ اس لیے محمد علی جناح نے اس مطالبے کو مستوبر دکرتے ہوئے کہا کہ نہ اتناسر مایہ لیگ کے پاس فی الوقت موجود ہے اور نہ ہی اس کا مستقبل میں امکان ہے، اس لیے صرف قومی جذبے کے چیش نظر کام کیا جائے۔ "
مرز الدو الحسن اصفهانی کی شہادت

مرزااصفهانی" قائداعظم میری نظرمیں "لکھتے ہیں:

ان ملاء کو اس سے مایوسی ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ کا تگریس کی طرف ڈھلنے اس سے مایوسی ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ کا تگریس کی طرف ڈھلنے ہورے اس کے مالی نقاضے پورے اس کے مالی نقاضے پر بھورے کے بی مالی نقاضے پورے اس کے مالی نقاضے پر بھورے کی کی مالی نقاضے پر بھورے کی کائی نقاضے پر بھورے کے بی کائی نقاضے پر بھورے کے بی کائی نقاضے پر بھورے کے بی کے بی کے بی کی کے بی کی کے بی کے بی

ملاء دیوبندگی اکثریت کامسلم لیگ و قائد اعظم کو گالیاں دینا مارا نبالوی کی شهادت

''نوائے وقت'' کے کالم نگار اور شاعر و قار انبالوی لکھتے ہیں۔ ''علاء دیوبند کی اکثریت بلعہ غالب اکثریت حضرت قائد اعظم سے سوء اس شمی۔ ملامہ شبیر احمد عثمانی کے سواسبھی مخالفت کا اظہار کرتے رہے۔۔۔۔ ببھی مسلم ایک اور قائد اعظم کا نام لے کر الیہ جلی کئی سناتے جو کسی غیر مسلم کے منہ میں بھی ایک اور قائد اعظم کا نام لے کوریر قائد اعظم کو انہی بزرگوں نے کا فراعظم کما۔'' ایب نہ دیتی۔ مثال کے طور پر قائد اعظم کو انہی بزرگوں نے کا فراعظم کما۔''

تح يك پاكستان ميں ابوالكلام آزاد كاكر دار

"مولانا او الکلام نے تحریک پاکستان میں کا گریس کا ساتھ دیا اور انہوں نے ہندہ مسلم اتحاد کے لیے چوٹی کازور صرف کر دیا۔ ۱۹۳۱ء میں جب مولانا آزاد کی تفییر پھپ کر آئی، تواس وقت تک وہ کچے تو م پرست بن چکے تھے۔ انہوں نے یہ تفییر بھی گاند ھی کی پالیسیوں اور کا گریس نظریات کو قرآن کے مطابق ثابت کرنے کے لیے کھی۔ یہی وجہ ہے کہ معصب ہندہ (جے قرآن کی تغییر سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی) گاند ھی نے اس تفییر کے بعض حصول کا ہندی میں ترجمہ کر کے شائع کیا۔ اس حقیقت کو خود گاند ھی کی زبان میں ملاحظہ فرمائیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں استواء میں ایک تقریر کے دوران کہا:

الرحمہ نے اس نظر یہ کو غیر اسلامی قرار دیالورا پے عقیدے کا ظمار ان الفاظ میں فرملیا میں ہوز نداند رموز دیں ورنہ حسین احمد زدیوبد انچہ بواعجبی است مرد در سرم مبر کہ ملت ازوطن است چہ بے خبر زمقام محمد عرفی است مصطفے برسال خویش راکہ دیں ہمہ اوست اگر باو نرسیدی تمام بولھبی است مولوی حسین احمد مدنی کے متعلق مولانا ظفر علی خال چنستان ص کے ایم

سین احمہ ہے کہتے ہیں فزف ریزے مدینے کے کہ لئو آپ بھی کیا ہو گئے عظم کے موتی پر قار کین کرام! مسلم لیگ کے متعلق مولانا حسین احمہ مدنی کے ارشادات مالیہ سن لیس تاکہ ان کی کا گر لیس نوازی آپ پر بھی داضح ہوجائے۔

"لیک اید طرف زور و شور سے علماء کے اقتدار کو منانے کے لیے ہیں ا اٹھائے ہوئے ہے۔ علی الاعلان مجامع میں آواز کس رہی ہے۔ مشر قی اور اس کی جماعت "مولوی کے ایمان" کے نام سے اٹل دین سے انتخائی نفرت پھیلار ہی ہے۔ مودوو ک ساحب اور ان کے ہم نواکس زور سے مملے کر رہے ہیں۔ قادیاتی ایک طرف زہریلی گیس پھیلار ہے ہیں۔ "(ملفوظات شخ الاسلام ص ۱۰ مطبع دیوہند)

"ان کے نکل جانے کی وجہ سے لیگ میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ موجودہ عناصر کابواحصہ تقریباامن سجھاکا ممبر اور گور نمنٹ کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ ہم نے اسی ماء پر مبھی لیگ کارخ نہیں کیا۔"(ملفوظات شیخ الاسلام سسساالطبع دیوسد) مولوی حسین احمد لی کھتے ہیں مولوی حسین احمد لی کھتے ہیں

"جھے ایک عرصہ سے خیال تھا کہ اسلام ایک ایسانگ نظر مذہب نہیں ہو سکتا کہ وہ نجات و علات کو اپنے ہیروں تک ہی محدود رکھے اور سچائیاں صرف اپنے ہی اندر ہتائے ، لیکن جھے اسبات کی سند کمیں ہے نہ ملتی تھی۔ اب جو مولانا آزاد نے تغییر شائع کی ہنائے ، لیکن جھے اپنے اس خیال کی سند مل گئی ہے کہ اسلام تمام مذاہب میں کیسال سچائیوں کا مدعی ہے ، ابدا اہم نے اس تغییر کے متعلقہ کلاوں کا ہندی میں ترجمہ کر کے عام شائع کا مدعی ہے ، ابدا اہم انڈیااز اکاش پر نی مطبوعہ سار لائٹ پباشگ کمپنی لا ہور ص ۱۳۵) کروایا ہے۔ (مسلم انڈیااز اکاش پر نی مطبوعہ سار لائٹ پباشگ کمپنی لا ہور ص ۱۳۵) کا مگر لیس پر اے عاشق ہوئے کہ ان کی تغییر بھی 'گاندھی کی پالیسی کا عربی میں ترجمہ کا گر لیس پر اے عاشق ہوئے کہ ان کی تغییر بھی 'گاندھی کی پالیسی کا عربی میں ترجمہ "کا گر لیس پر اے عاشق ہوئے کہ ان کی تغییر بھی 'گاندھی کی پالیسی کا عربی میں ترجمہ "کو کر رہ گئی، بھول اکبر الہ آبادی مرحوم ۔

یہ کاگریکی ماال میں تم کو بتاؤں کیا ہیں گاندھی کی پالیسی کے عربی میں ترجمہ ہیں ملامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی عالبًا ہی لیس منظر میں کتنے دردے فرمایا۔ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تاویل سے قرآل کو بنا دیتے ہیں پاڑند تو کی کیاستان کے ایک تلص کارکن مولانا ظفر علی خال، ابواا کاام کے متعلق فرماتے ہیں جہال اسلام کا نام آئے، تو خاموش رہتا ہے۔ قشم ہے مجھ کو اے آزاد تیری یو الکامی کی قشم ہے مجھ کو اے آزاد تیری یو الکامی کی تحریک ہیاستان میں حسین احمد مدنی دیوبندی کا کر دار میں حسین احمد مدنی دیوبندی کا کر دار میں حسین احمد مدنی دیوبندی کا کر دار میں دین احمد مدنی نے کہا ۔ "قو میں اوطان سے بستی ہیں" یعنی ایک موطن میں دین دیوبند کی قوم ہیں۔ علامہ اقبال علیہ وطن میں دین دالے خواہ دہ مسلمان یا ہندواور سکھ ، ایک بی قوم ہیں۔ علامہ اقبال علیہ وطن میں دین دالے خواہ دہ مسلمان یا ہندواور سکھ ، ایک بی قوم ہیں۔ علامہ اقبال علیہ وطن میں دین دالے خواہ دہ مسلمان یا ہندواور سکھ ، ایک بی قوم ہیں۔ علامہ اقبال علیہ

"انگریز کاجیشہ سے بیاصول رہاہے کہ لڑالواور حکومت کرو۔ای اصول پر عمل کر سائل کیااور ذکاح سے قبل پونہ میں چھ ماہیااس سے ذائد بغیر نکاح کے ایک ہوشل میں قار كين كرام! مولوي حسين احد مدنى بلائے قوم حضرت قائداعظم يرايك (ملفوظات شیخ الاسلام ص ١٧٦) مان باندها ہے، كيونكه قائداعظم نے رتن بائى كو پہلے مسلمان كيالوراس كے بعد اس سے الل كيا- چنانچەرىبات "مول ايند ملترى گزف "مؤر خدا ٢ راپريل ١٩١٨ء ميں موجود ہے۔ "صدر دیوبد مولوی حسین احمد دنی کاگریی صدر جمیعة العلماء مند نے الا اعظم كوكا فراعظم قرار ديالور مسلم ليك مين مسلمانون كي شركت كوحرام قرار ديا"\_ (مكالمة الصدرين مصدقه مولانا شبيراحمد عثاني ديويمدي)

مر یک پاکستان میں دار العلوم دیوبند کے طلباء کا کر دار

جعیت علماء ہند کاوفد مولانا شبیر احمہ عثانی کے پاس محض اس لیے آیا تھا کہ آپ مسلم لیگ کی حمایت کیول کررہے ہیں، جبکہ باقی سب دیوبدی تو کانگریس کے ما تھ ہیں، توان سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی نے شکوہ کے طور پر کہا: "دار العلوم دیورید کے طلباء نے جو گندی گالیال اور فخش اشتہار ات اور کارٹون الدے متعلق چیاں کئے ، جن میں ہم کو او جمل تک کما گیا اور جمارا جنازہ نکالا گیا۔ میرے ممل تک کے حلف اٹھائے گئے اور وہ مخش اور گندے مضامین میرے دروازے یں سیلے گئے کہ اگر ہاری ماؤں بہوں کی نظر پڑ جائے، تو ہاری آئکھیں شرم سے المساعين " (مكالمة الصدرين ص ٣٣ مصنفه مولوي طاهر احد قاسمي ديوبيدي) دار العلوم دیوبند کی موجود وانتظامیہ نے کانگریس کے ساتھ اپنے پرانے مراسم کی یاد پھر تازہ کر دی ہے کہ جشن صد سالہ دیوبند کی صدارت اندر آگاند ھی ہے ار والی اور پھر اطف کی بات یہ ہے کہ ہندوؤں نے بھی اپنے پرانے مراسم کا خوب بھر م

بر آمد کے ذریعے اس نے ہندوستان پر قبضہ کیااور آج تک کیے ہوئے ہے۔ ای اصول کی رواں مجتمع ہو کر کورٹ شپ کرتے رہے "۔ (ملفو ظات شیخ الاسلام ص ۱۲۲) بدیاد پراس نے کا تگریس کے مقابلے میں 1901ء میں لیگ اور مها سبھا کی بدیاد ڈالی۔"

قار كين ديكھے! مولوى حيين احد مدنى كيے عجيب وعريب انكشافات رے ہیں اور ان کے نزدیک مسلم لیگ ساخت انگلینڈ تھی۔ آگے لکھتے ہیں

و کیالیگ کو ہائی کمان اور اعلی عمد یداروں کو اسلام اور مذہب سے قریب کا تو در کنار ، دور کا بھی واسط رہا ہے یااب موجود ہے۔ کیالیگ کے زیماء میں کلیت یااکثریت مخلص غیور لوگول کی ہے یا خود غرضول اور جاہ پر ستول کی وزارت اور عهدول کے بھو کول کی۔ "(ملفو ظات شخ الاسلام ص ۷ کا طبع دیوبند)

مولوی حسین احد مدنی کے نزدیک مسلم لیگ بے دینوں اور بے غیر تول کی جهاعت تھی،اس لیے توانہوں نے مهاتماؤل اور پیڈیوں، دوسرے لفظوں میں بے طمع ، نیک، متقی لو گوں کی جماعت کا نگریس میں شمولیت فرمائی تھی۔

علماء دیوبند کے بیشولوں نے قائداعظم کے ناموس پربڑے ظالمانہ انداز میں یلغار کی ہے۔اس عبارت کو نقل کرتے ہوئے ول در دمیں ڈوب جاتا ہے۔ قلم لہوا گلنے لگتا ہے، مگر کیا کریں ان کی دریدہ وہ تنی نے ہم ہو چھی لکھوایا، جو ہم لکھنا نہیں چاہتے تھے: "جو امور ڈاکٹر خان، عبدالغفار خال، یونس خان کے جناب نے ذکر فرمائے ہیں، یقینا موجب صد ہزار افسوس ہیں، گر ذرااد ھر بھی تو نظر دوڑائے خود قائداعظم نے سول میرج پرے اواء میں یاس کے قریب اپنانکاح ایک پاری لاکی سے کیا۔ پھر ان كىيىنى نے كو اواء ميں سول ميرج يرايك عيسائى كے ساتھ اپنانكاح بمبئى ميں ايك ہندؤل ہے نہ سکھول ہے نہ سرکار ہے ہے گلہ رسوائی اسلام کا احرار ہے ہے پانچ سکوں کا ہے پاہتہ شریعت کا امیر اس میں طاقت ہے تو کرپان کی جھنکار ہے ہے آج اسلام اگر ہند میں ہے خوار و ذلیل سب سے ذلت ای طبقہ غدار ہے ہے (چنستان صس)

#### الراركاجنازه

اسلام اور ایمان، احمال سے برار اللہ کے قانون کی پھیان سے بیزار كافرے والات، ملمان عيزار ناموس پغیر کے نگہان سے میزار احرار کمال کے بیے بین اسلام کے غدار ای ہے وعویٰ کہ ہیں اسلام کے احرار پنجاب کے اور، المام کے غداد جبدين كرمت كالكييس نبيس يهندا جاکے کے ان سے کوئی اللہ کا بعدہ بحركون بين لمانون عيدع ك طلبكار اور شرع کی تذکیل ہے احرار کا و صدا پنجاب کے احرار، اطام کے غداد سكيدول كى يد چيبى بندسر كاركى تجعبى موجھی ہے شمداء پر انہیں مردار کی مجھبتی گراه بین خود اور جمیں کتے بین غلط کار توحيد كے بيو! يہ ب احرار كى سيجتى پنجاب کے اجرار، املام کے غداد مجد کے نشال کوئی منادے توبیہ خوش ہیں اللہ کے گھر کوئی ڈھادے توسیہ خوش ہیں لاجور مين آثار قيامت بين نمودار ملم كاكوئى خون بهادے، توبيہ خوش ہيں بنجاب کے اورا، الام کے غدار

ر کھاہ کہ بنجے گاند ھی نے جشن دیوبند کے شرکاء کو تین روز تک کھانا دیاجو پلاسٹک کے لفافول میں بند تھا۔ ( کتنے شرم کیبات ہے کہ ہندو عورت کی صدارت کرائی جائے اور ان کا کھانا کھایا جائے)(روز نامہ امروز ۱۹ اپریل و ۱۹۸ء) مولوکی حبیب الرحمان لد ھیا**نوی دیوبندی** 

"مولوی حبیب الر تمان لد صیانوی میر نھی میں ایک و فعہ اس قدر جوش میں آگے کہ دانت بیس کر کینے لگے: "دس ہزار جینا (محمد علی جناح) اور شوکت اور ظفر (مولانا ظفر علی خال) جواہر لال نہروکی جوتی کی نوک پر قربان کیے جاسکتے ہیں"۔
(جنستان ص ۱۹۵ از مولانا ظفر علی خال)

#### مولوي عطاء الله شاه مخاري

عطاء الله شاہ خاری بھی کا گر لیں تھے اور انہوں نے مکمل طور پر تح یک
پاکستان کی مخالفت کی اور وہ ہندودوسی ہیں اس قدر آ کے نکل گئے تھے کہ۔
''دیناج پور جیل میں مولانا عطاء الله شاہ خاری نے اپنانام پنڈت کر پارام بر ہمچاری رکھ لیا تھا۔''(کتاب عطاء الله شاہ خاری ص ۲۲)
مولوی عطاء الله شاہ خاری نے امر وہہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا:
''جو لوگ مسلم لیگ کو دوٹ دیں گے ، وہ سؤر ہیں اور سؤر کھانے والے ہیں۔''(چہنستان ص ۱۲۵ از مولانا ظفر علی خال)
''عطاء الله شاہ خاری نے پسر ورکا نفر نس الا ۱۹۳ ء میں کہا کہ پاکستان کا بعنا تو

بویبات ہے۔ کی مال نے امیباچہ نہیں جناجو پاکستان کی پ بھی ہنا تکے۔" ( تحریک پاکستان اور نیشنلٹ علاء ص ۸۸۳) مولانا ظفر علی خال نے امیر الاحرار عطاء للہ شاہ ہناری کی یوں دھجیاں لا ائی ہیں ، مشہور مؤرخ جناب رکیس احمد جعفری لکھتے ہیں "جمعیت العلماء اور خاکسار اور دیگر جماعتوں نے مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ بہا لیا تھا۔ ویوب کے طلباء کی اسات مولانا حسین احمد مدنی کی سربر اہی میں شہر شہر اور قربہ قربہ گشت کر رہی تھی، مہال موقع ماتا مولانا آزاد بھی وہال پرواز کر کے پہنچ جاتے۔ غرض تفریق بین المسلمین اور تعدید شوکت مومنین میں کوئی وقیقہ فروگزاشت نہیں کیا گیا۔ ان کا کوئی عظیم الثان جلسہ ایسانہ ہوا جس میں مسلم لیگ اور قائداعظم کوایک ایک منہ سوسوگالیال نہ دی گئی ہول۔ "(آزادی ہند ص ۱۲۷)

## مفتی محمود اور ان کے لڑ کے فضل الر حمٰن کا کھلااعتر اف

قار کین کرام! آجکل علاء دیوبد کی ذریت اس بات پر مصر ہے کہ تحر یک پاکستان میں ان کے اکارین نے بواکام کیا تھااور پاکستان انہی کے اکارین کی کو ششوں کے نتیج میں بنا۔ مفتی محمود اور ان کے لڑکے فضل الرحمٰن نے کھلے انداز میں تحر یک پاکستان کی مخالفت کرنے کا اعتراف کرکے علاء دیوبد پر تحریک پاکستان کی حمایت کا الزام لگانے والوں کا منہ بند کر دیا ہے روز نامہ نوائے وقت کا اجو لائی ۱۹۸۵ء کھتا ہے۔ الزام لگانے والوں کا منہ بند کر دیا ہے روز نامہ نوائے وقت کا اجو لائی ۱۹۸۵ء کھتا ہے۔ "جمعیت العلماء اسلام کے ایک گردپ کے لیڈر مولانا مفتی محمود کے فرز ند دلید مولانا فضل الرحمٰن اطعال اللہ عمرہ نے ملتان میں قومی کو نسل برائے شہری آذاوی کے کونش سے خطاب کرتے ہوئے فرملاکہ تاریخ میں دود فعہ اسلام کے نام پر دھو کہ کیا گیا بردھو کہ کیا ہے۔ پہلی بار تو تحریک پاکستان میں اسلام کے نام پر برطانوی ہند کے وس کروڑ مسلمانوں کو دھو کہ دیا گیا اور تر بی کیا تان میں اسلام کے نام پر دھو کہ دیا جارہا ہو رپرائی روایت مسلمانوں کو دھو کہ دیا گیا اور خمن کے والد نے یہاں تک لہ دیا تھا کہ الحمد لند بم استان بنا نے کی غلطی میں شامل نہیں جے "راس کے ملاوہ تر بیان اسلام کے اجون ۱۲۹۱ء والی اسلام کے اجون ۱۲۹۱ء والی الام کے التان بنان کے حق میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان اسلام کے اجون ۱۲۹۱ء والی الام کے الدر نے یہاں تک لہ دیا تھا کہ الوں الام کے الدر نے یہاں تک لہ دیا تھا کہ الوں الام کے الدر نہ بیں مفتی محمود کا قول موجود ہے۔ "ہم تحریک پاکستان کے حق میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان اسلام کے اجون ۱۲۹۱ء وی میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان اسلام کے ایون الام کا بیون الام کے الدر نے بیں مفتی محمود کا قول موجود ہے۔ "ہم تحریک پاکستان کے حق میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان تان کے حق میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان اسلام کے تو میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان تان کے حق میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان اسلام کے میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان اللام کے میں نہ تھے"۔ اس کے ملاوہ تر بیان اسلام کی میں نہ تھے۔ "ہم تحریک کیا کیان کے حق میں نہ تھے۔ اس کے ملاوہ تر بیان کیان کے حق میں نہ تھے۔ اسلام کیان کے حق میں نہ تھے۔ اس کے ملاوہ تر بیان کیان کے حق میں کیان کیان کے کہ کی کیان کیان کیان کے کہ کیلوں کیں کیان کی کی کے کہ کی کیان کے کہ کیان کیان کیان کے کہ کیان کیان کیان کی ک

ایک دفعہ مسلم لیگ اور کا گریس کے نتیج قریب قریب گئے ہوئے تتے اور
کا گریس کے نتیج پر عطاء اللہ شاہ خاری تقریر کر رہے تتے اور مسلم لیگ بنتیج پر حضر ت شخ القر آن علامہ عبدالغفور ہزاروی تقریر کر رہے تتے ۔ لوگ عطاء للہ شاہ خاری کے سنتیج کو چھوڑ کر مسلم لیگ کے سنتیج کی طرف آنے لگے، تو اس موقع پر مسلم لیگ سنج پر مولانا ظفر علی خال موجود تھے۔ آپ نے وہال ایک رباعی کی ۔

تح یک پاکستان میں جمعیت علماء ہند کا کر دار

جعیت علاء ہند اگر چہ بوے بوے بالغ نظر لوگوں پر مشتل تھی لیکن سیاسیات میں وہ آخردم تک حتی کہ انقال اقدار اور تقتیم اقدار جیسے اہم اور نازک مسائل میں بھی اس کی آواز ہندو کے نعر وَ مسانہ کی صدائے بازگشت ثابت ہوئی۔

اس نے بھی ہندو کی دلداری میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ لاہور کی شاہی مجد رام بھے دت چود ھری اور د بلی کی جامع مجد میں سوامی شر دھا نند اس دلداری کی دجہ سے منبرامامت پر جابراہے تھے۔ اگر چہ اس مقام و منصب کے دہ نہ تو کسی طرح اہل تھے نہ حقداد "۔ (روز نامہ نوائے وقت، لاہور، کے رجو لائی ۸ے وائی علی علی علی علی علی مسلم لیگ کی مخالفت کے متعلق چود ھری علی مسلم لیگ کی مخالفت کے متعلق چود ھری علی مسلم لیگ کی مخالفت کے متعلق چود ھری علی حبیب احمد کی شہادت

مولوی عبیب الرحمٰن اور عطاء الله شاہ خاری نے قائد اعظم کویزید لور مسلم لیگ کے کار کنوں کویزید یوں سے تشبیہ دی " (تحریک پاکستان لور نیشناٹ علماء ص ۸۸۳)

### تبليغي جماعت اورانگريزي وظيفه

"مولانا حفظ الرحمان صاحب سيوبادوى ناظم اعلى جمعيت علماء بندنے كماكه مولاناالياس صاحب كى تبليغى تحريك كوبھى لهنداء حكومت كى طرف سے بذر لعد حاجى دشيد احمد صاحب پھردو پيد ماتا تفاد "(مكالمة الصدرين ص ١٣)، مرتبه مولوى طاہر احمد قاسمى) مدر سهدو يوبند كاكر وار

ا۳۷ جنوری هے 19ء بروزیک شنبہ لیفٹینٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد انگریز مسمی پامر نے اس مدرسہ (دیوبند) کو دیکھا، تواس نے، نمایت اچھے خیالات کا اظہار کیا،اس کے معائد کی چند سطور درج ذیل ہیں:

"جو کام ہوئے ہوئے کالجول میں ہزاروں روپوں کے صرف ہے ہو تاہے۔وہ یہاں کوڑیوں میں ہورہاہے۔ جو کام پر نہل ہزاروں روپے ماہانہ تنخواہ لے کر کر تاہے، وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپیہ ماہانہ پر کر رہا ہے۔ یہ مدر سہ خلاف سر کار نہیں، بلعہ موافق سر کارومعاون سر کارہے۔"(کتاب مولانا حسن نانو توی ویوبیدی ص ۲۱۷) علماء دیوبید کے گھرکی ایک اور شہادت

مدرسہ دیوہ تھ کے کار کنول اور مدرسین کی اکثریت) ایسے بزرگول کی تھی، جو گور نمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پنشنر تھے، جن کے بلاے میں گور نمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی"۔(سوائح تا سمی جلد دوم ص ۲۴۷) جمعیت علماء اسملام کو انگریزی امداد

جمعیت علماء ہند کا جو وفد مولوی شبیر احمد عثانی کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ انہیں بھی کا گریس میں شامل کیا جائے۔ اس کے رکن مولانا حفظ الرحمٰن صاحب

## بابپنجم

علماء دیوبند اور انگریزوں کی مالی امداد

مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کا انگریزوں سے تنخواہ پانا

و بوہندی شخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثانی جمعیت علماء ہند کے وفد کو جو اب یتے ہوئے کہتے ہیں :

"ویکھے حضرت مولانا اشرف علی تھا توی ہمارے اور آپ کے مسلم ہور گو پیشوا تھے۔ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سور و پہیما ہوار حکومت کی جانب ہے دیئے جاتے تھے۔ای کے ساتھ دہ یہ بھی کہتے تھے کہ گو مولانا تھا نوی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ رو پہیہ حکومت دیتی ہے، مگر حکومت ایسے عنوان سے دیتی تھی کہ اس کا شبہ بھی نہ گزرتا تھا"۔ (مکالمۃ الصدرین ص ۱۹مر تبہ مولوی طاہر انہ تا تی دیوبدی کو مصدقہ مولوی شہیر احمد عنمانی دیوبدی ی

مولوی اشرف علی تھانوی کا پنابیان

''ایک شخص نے مجھ (اشرف علی تھانوی) سے دریافت کیا تھا کہ اگر تہماری علومت ہو جائے، تواگریزوں سے کیابر تاؤکرو گے، میں نے کمامحکوم پیاکرر تھیں گے، کیونکہ جب خدانے حکومت دی ہے، تو محکوم پیاکر ہی رکھیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے نمایت راحت و آرام سے رکھا جائے گا، اس کے لیے کہ انہوں نے ہمیں بہت آرام پنچایا ہے"۔(الافاضات الیومیہ حصہ چمارم ص ۱۹۷)

#### بابششم

# اعلیٰ حضرت شاہ احمد ر ضاخان بریلوی پر الزام کی حقیقت

موجودہ دور کے دیوہ تدی حضرات اپنے اکابر کی اگریزدوستی اور انگریزوں ہے امداد لینے پر پر دہ ڈالنے کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضایر بلوی پر بیہ الزام لگاتے ہیں کہ انہول نے ہندوستان کے دار السلام ہونے کا فتو کی دیا، اس لیے وہ انگریز کے ایجنٹ ٹھسرے۔

قار کین کرام! بیرایک خالص فقهی مسئلہ ہے اور اکثر فقهاء ای طرف گئے بیں کہ ہندوستان دارالسلام ہے، چنانچہ اکاہرین دیو ہمد بھی اسی طرف گئے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی

"ہندوستان نہ توصاحبین کے قول پر دارالحرب ہے .....اور نہ امام اعظم او حنیفہ کے قول پر دارالحرب ہے .....اور نہ امام اعظم او حنیفہ کے قول پر دارالحرب ہے۔ "(تحذیر الاخوان ص ۸ مصنفہ مولوی اثر ف علی تھانوی)
"" جج ہندوستان کے دار السلام ہونے کو دی جائے گی .....اس صورت میں بھی ہندوستان دارالسلام ہوگا"۔ (تحذیر الاخوان ص ۹)

(اہام اعظم الد حنیفہ) نے جود ارالحرب کی تعریف کی ہے ،اس کا ہندو ستان پر صادق آنا محل نظر ہے۔ کیو نکہ امام صاحب کے پاس دارالحرب ہونے کی میہ شرط ہے کہ کوئی حکم مسلمانوں کا باقی نہ رہے اور یہال (ہندو ستان) میں بہت ہے احکام مسلمانوں کے جاری ہیں۔ (تحدیم الاخوان ص ۲۰ مصنفہ مولوی اشرف علی شائوی) مسلمانوں کے جاری ہیں۔ (تحدیم الاخوان ص ۲۰ مصنفہ مولوی اشرف علی شائوی) "ہندوستان کو بہت سے علماء نے دار السلام کماہے "۔ (تحدیم الاخوان ص ۵۰)

سيوباروى ناظم جمعيت علماء بهندكي تقرير كاخلاصه بيرتقا

' کلکتہ میں جمیعت العلماء اسلام حکومت کی مالی امداد اور اس کے ایماء سے قائم ہوئی تھی۔ مولانا آزاد سجانی جمعیت علماء ہند کو توڑنے کے لیے ایک علماء کی جمعیت قائم کر ناچا ہے ہیں۔ گفتگو کے بعد طے ہوا کہ گور نمنٹ (پر طانیہ )ان کو کافی امداد اس مقصد کے لیے دے ، چنانچے ایک ہیش بھار قم منظور کرلی گئی اور اس کی ایک قبط مولانا آزاد سجانی کے حوالے بھی کردی گئی اس انگریزی روپیہ سے کلکتہ میں جمعیت علماء اسلام کا کام شروع کیا گیا۔ مولوی حفظ الرحمٰن سیوماروی صاحب نے کما کہ اس قدر بھینی روایت ہے کہ اگر آپ اطمینان فرمانا چاہیں، تو ہم اطمینان کرا سکتے ہیں "۔ (مکالمة الصدرین، مرتبہ مولوی طاہر احمد قاسی و مصدقہ مولوی شہیراحمد عثمانی دیوبندی) الصدرین، مرتبہ مولوی طاہر احمد قاسی و مصدقہ مولوی شہیراحمد عثمانی دیوبندی)

ہفت روزہ چٹان جلد نمبر ۴۰۰ شارہ ۱۱، اپر بل ۱۹۵۱ء زیر عنوان 'نوئے گل تالہ دل دود چراغ محفل'' قبط نمبر ۱۰ کے اقتباسات میں سے ایک ملاحظہ ہو۔ ان اقتباسات میں ایڈیٹر '' چٹان'' جناب شورش کا شمیری نے اس روپیہ کاذکر کیا ہے جو احراری لیڈر، یونانسٹ حکومت اور کا گریس سے حاصل کرتے رہے۔

"جمال تک کانگریس کے روپے کا تعلق ہے، وہ تو خود مولانا حبیب الرحمٰن کے علم میں ہے، بابحہ پچاس بزار روپے قبط دلوانے کے حصہ دار آپ تھے۔ رہایو تینسٹ پارٹی کے روپے کا سوال تو میر امنجر تمام کاغذات شاہ جی یا مولانا غلام غوث بزار وی کو دکھانے کے حق میں نہیں۔ وہ کھانے کے حق میں نہیں۔ وہ سب کو نا قابل استبار سمجھتا ہے۔ وہ ایک سرکاری ملازم ہے، میں اس کانام بتانے کو تیار نہیں، البتہ شاہ جی اور مولانا غلام غوث بزار وی چاہیں تووہ ان سے ملئے کو تیار ہے۔

## مولوي رشيداحد گنگو ہي کافتويٰ

سوال: "ہندو ستان دار الحرب ہے یاد ار السلام ہے، مدلل ارقام فرمائیں؟" جواب "دار الحرب ہونا ہندو ستان کا مختلف علماء حال میں ہے اکثر در السلام کہتے

بیں اور بعض دار الحرب کہتے ہیں ، بدہ فیصلہ نہیں کر تا''۔ (فآدیٰ رشید ہے ص سے جلد اول مصنفہ مولوی رشید احمد گنگوہی)

مولوى محمد قاسم نانو تؤى بانى دار العلوم ديوبند كافتوى

"جارے دارالسلام کے اس ملک میں غیر اسلامی حکر انوں کا سیاسی اقتدار قائم جو چکا تھا۔ "(سوانح قائمی جلد اول ص ۱۴۲مصنفه مولوی مناظر احسن گیلانی دیوبدی) (فوٹ) سوانح قائمی، مولوی محمد قائم مانو توی کی سوانح حیات ہے جو مولوی مناظر احسن گیلانی مؤلفہ ہے۔ صدر مدرسہ دیوبد مولوی حسین احمد مدنی کی مصدقہ ہے اور قاری محمد طیب کے ایماء پر چھپی ہے۔

مولوي عبدالحي لكهنوى ديوبندى كافتوي

مخفی نماند که بلاد مند که در قضه نصاری اند دار السلام مستند چه اگر چه در ال با احکام کفر جاری اند مع بذااحکام اسلام بهم خصوصااصول دار کان اسلام جاری اند "\_ (مجموعه قالای عبدالحی جلد اول)

مولوي محمودالحن ديوبيدي كافتوي

مولوی حبین احمد مدنی کانگریسی صدر مدرسه دیوبند 'منر نامه شخ الهند "میں نصح میں .

"ایک شخص نے مولوی محمود الحن دیوبدی سے پوچھا کہ ہندوستان

وار الحرب ہے یادار السلام ؟ "مولانا محمود الحن نے فرمایا: "علماء نے آپس میں اس میں اللہ اللہ ہے۔ اس نے کما: "میرے نزد یک والوں تھیک ہیں "۔ (سفر نامہ شخ البند ص ۱۹۲)

قار کین کرام! مقام غور ہے کہ اگر مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید اسے کتاب کا تھانوی، مولوی رشید اسے کتاب کا کتاب کے سب کے سب کے سب اس کو دار السلام کمہ دیں تو دیوبندی حضر ات ان پر انگریز کے ایجنٹ ہونے کا اس نہیں لگاتے۔ اگر بری بات امام احمد رضابر بلوی کمہ دیں، تو وہ انگریز کے ایجنٹ ہو میا کتاب کتنی الٹی سمجھ ہے ؟

اعلی حضر ت بریلوی کے فتویٰ کاسیاسی پہلو

اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کا ہندوستان کو دارالسلام قرار دینا علمی و الشقی کا خطرت بریلوی علیہ الرحمہ کا ہندوستان کو دارالسلام قرار دینا علمی و الشقی کی اظراف کی بہتری کا سلمانوں کی جندوستان کو دارالحرب قرار دینے والے بعض دیوبندی علماء کا نظریہ سلمانوں کی تباہی داگریزکی تقویت کاباعث تھا۔

ماہنامہ فاران، کراچی، مگی ۱۹۲۵ء مریماہر القادری دیوبندی، رقمطراز ہے۔

''اگریز کے دور میں ہندوستان کے بعض علماء جن میں علماء دیوبند کے نام

رفر ست ہیں، ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر اس پر فتویٰ دیا کہ یمال کے

ملمان اجر ت کر کے کسی دارالسلام میں چلے جائیں۔ اس فتویٰ کے جو پریشان کن نتائج

آلہ ہوئے، اس کا حال جناب ظفر حسن ایم۔ اے سے سینے: جو اپنی دیانتداری

اللہ ممل اور انگریزوں کے خلاف عملاً باغیانہ جدو جمد میں خاصی شہر ت دکھتے ہیں۔

ظفر حسن ایم اے لکھتے ہیں۔

"ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں سادہ لوں مسلمان اپنے گھر بارے محروم ہوئے۔ افغانستان پر مالی یو جھ پڑا۔ ہندوستانی مسلمان افغانوں سے اور وہ ہندوستانی مسلمانوں سے کبیدہ ضاطر ہوئے۔ اگر کسی نے فائدہ اٹھایا، تودہ انگریز تھے۔ "(ماہنامہ فاران ، کراچی ، مئی ۱۹۲۵ء)

قار کین کرام! ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے والے علماء نے عوام کو تو ہندو ستان سے ابجرت کر جانے کا مشور ہ دیااور ان کی باتوں میں آکر سادہ لوح عوام میں سے بھن نے بجرت بھی کی، لیکن فتویٰ دینے والے علماء سے کی ایک نے بھی بجرت نہ کی۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں علماء اہل سنت اور علماء دیو بند کا کر دار

تقریبا ۱۹۱۹ء میں ترکوں پر انگریزوں کے ظلم واستبداد کے خلاف تحریک خلافت شروع ہوئی اور پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایک شورش برپا ہو گئی۔ ممکن ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اور مسلمانوں کے فطری جذبائیت اور تحریک خلافت کی کامیابی کے آثار دیکھ کر مسٹر گانڈھی نے کانگریس کی طرف سے ۱۹۲۰ء میں ترک موالات کا ملان کیا ہو۔

چنانچداس متحدہ مشتر کہ مقصد کی وجہ سے یہ دونوں تحریکیں ایک دوسر سے گئی ہوئیں ایک دوسر سے قصد کی وجہ سے یہ دونوں تحریک صورت پیدا ہو گئی، یعنی انگریزوں کے خلاف ''ہندو مسلم انتحاد ''اس انتحاد نے مسئلے کو شرعی حیثیت سے زیادہ نازک ہادیا، کیو نکہ ایک طرف انگریزوں سے معاملت کو بھی ناجائزوح ام قرار دے دیا گیا اور دوسری جانب سے کفار و مشرکین سے معاملت کو معاملت ، موالات اور دوسری جانب سے کفار و مشرکین سے معاملت کو معاملت ، موالات اور دوسری جانب سے کفار و مشرکین سے معاملت کو معاملت ، موالات

لیڈر حضرات جو اس اتحاد پر زور دیتے تھے، ان کی آواذ پر تو مسلمانوں نے اوہ کان نہ و هر ہے، باعد اس سازش کی جڑیں اس وقت زیادہ مضبوط ہو گئیں۔ جب سے علاء اس نظریہ کے قائل باعد جملغین کرگاند هی کو اپنالیام ہنا پیٹھے۔ گاند هی کو اپنالیام ہنا پیٹھے۔ گاند هی کو سے دل بیس لے جایا گیا، حتی کہ اس کو مغیرر سول پر بٹھا کر مغیرر سول کے تقدیس کو پایال ایا۔ کانگری مولوی اے اپنے دینی مدارس میں لے گئے اور 'گاند هی جی کی ہے" کور نے میں دگاتے رہے۔ کانگری مولویوں نے تو یہاں تک کہ دیا کہ اگر ختم اس نے بھی نگاتے رہے۔ کانگری مولویوں نے تو یہاں تک کہ دیا کہ اگر ختم اس نے اگر تم ہندہ بھا تیوں کو راضی کر لو گے تو خدار اضی ہوگا۔ کسی نے یوں عمار سال تو سر وست اس شعر کے موافق ہے۔ مورہ کتے ہیں۔ وہی مانتا ہوں۔ میرا سال توسر وست اس شعر کے موافق ہے۔

عمرے کہ بآیات واحادیث گزشت رفتی و شار ہت پرستے کر وی کسی نے مستانہ وار نعرہ یہ لگایا میں اپنے لیے بعد رسول اللہ علیہ گاندھی جی می کے احکام کی متلاحت ضروری سمجھتا ہوں۔

خان عبدالوحید خال مسلمانول کا پیار جنگ آزادی "ص۱۳۲ پر لکھتے ہیں:

"جامع مجد د بلی کے منبر پر شر دھانند کی تقریریں کرائی گئیں۔ ایک ڈولی شرق آن کریم اور گیتا کور کھ کر جلوس نکالے گئے۔ مسلمانول نے قشقے لگائے، گاندھی کی تصویروں اور بنول کو گھر دول میں آویزال کیا گیا۔ حضرت مو کی علیہ السلام کو گئی خطاب دیا گیا۔ گائے کی قربانی کی ممانعت کے فاوئ او نؤل کی پشت پر تقسیم کے اس ورزان ہندؤول نے بعض کا گریی علماء سے یہ فتوئی حاصل کر لیا کہ

ای کوشش کا بتیجہ ہے۔ اس سے پہلے کبیر اور گرو نائک وغیرہ نے بھی ای قتم کی اس کو شخیں کی تخییں جو کامیابی سے جمکنار نہ ہو کیں۔ بہر کیف اکبر کے اس انداز قکر نے اسلام کوجو نقصان پنچایا، وہ تاریخ اسلام کا ایک زبر دست المیہ ہے۔ حضر سے مجد والف ٹانی قدس سرہ نے اکبر باوشاہ کے اس قومی نظریہ کی تختی سے خالفت فرمائی، چنانچہ آپ کی زبر دست کوشش سے دور اکبری کا یہ عظیم فتنہ خاک

یں مل گیا۔ ای لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان! اللہ نے بروفت کیا جس کو خبروار

ہندو ستان کی سر زمین میں جب اکبری دور کی فتنہ سامانیوں کی تجدید ہونے گلی، نو شخ احمد سر ہندی کی طرح جس مرد حق آگاہ نے اس ناپاک منصوبے کے فلاف علم جماد بلند کیا، وہ امام احمد رضابر بلوی تھے۔ مر کز دائر وَعلوم ہونے کے ساتھ ساتھ دہ سیای سو جھ یو جھ کے لحاظ ہے بھی مسیحائے قوم اور ناخدائے ملت ثابت ہوئے۔ انسوں نے دو قومی نظریہ کو قرآن وجدیث کی روشنی میں عام و خاص کے سامنے پیش انسوں نے دو قومی نظریہ کو قرآن وجدیث کی روشنی میں عام و خاص کے سامنے پیش الرسے ہوئے۔ کارش جہ و کے "ہندو مسلم اتحاد" کے خلاف علمی اور قلمی جماد کیا۔

غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کی دوجیثیات تھیں : ایک حیثیت کا تعین کلک ہے داہشگی ہے۔ اسلامی کلک ہے داہشگی ہے ، و تا تھااور دوسر کی حیثیت کا تعین دین ہے واہشگی ہے۔ اسلامی اللہ نظر ہے دوسر کی حیثیت پہلی پر مقدم تھی۔ یعنی "مسلمانیت" کو "ہندوستانیت" و فوقیت حاصل تھی۔ اس طرح اسلام اور کا نگریس کے نقاط نظر میں زمین و آسان کا فرق تھا، کیونکہ کا نگریس کے نزویک فرق تھا۔ ان کا نقطہ آغاز فرق تھا۔ اس لیے ہندوستانیت کو مسلمانیت پر فوقیت دینے والے کا نگریس

مندوں کی نارانسکی ہے گئے کے لیے گائے کی قربانی نہ کی جائے۔" اعلى حضرت فاصل يريلوى قدس سره في "انفس الفكر في قربان البقرا لکھ کر ہندؤوں کو خاک میں ما دیا۔اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا : گائے کی قربانی شعار اسلام ہے اور یہ جمار احق ہے کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ شعار اسلام پر پابند ی لگائے۔ "الافاضات يوميه "جلد ششم ص ٢٥٥ مين مولوي اشرف على تفانوي لكصة بين "جس وقت مولانا محود الحن كاموثر جلا، توايك دم الله اكبر كانعره بلند موا، اس كے بعد كاندهى بى كى " ج " كے نعر بائد موئے چنانچ ايسے نازك طالات میں بعض علماء کرام نے تح یک خلافت اور تح یک موالات کے اس اتحاد کے خلاف فتوے دیئے اور پر وقت اغتباہ فرمایا جس کو بعض سطحی نظر رکھنے والے حضر ات نے انگریز دو تی پر محمول کیا، مگر جو سیاسیات ہنداور علوم شرعیہ پر گھری نظر رکھتے تھے۔ان کے نزد یک بد مخالفت دین اسلام اور خود مسلمانول کی حفاظت وعظمت کے لیے ناگزیر تھی۔ ترک موالات کا معاملہ اگر صرف انگریز حاکموں اور مسلمان محکوموں کے در میان ہو تا تواس کی نوعیت قطعاً مختلف ہوتی، مگر ترک موالات کے بیتیج میں فورا ہی بعد اور حصول آزادی کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں جو عدم توازن متوقع تھا، بحث اس ے تھی اور ای بناء پر اس کی شدید مخالفث کی گئی۔ جن علماء نے مخالفت کی ،ان میں سر فرست اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی کانام نامی آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک کی ایای جماعت کی حمایت جزوایمان نہیں، بایحداصل چیز دین کی حفاظت ہے، اس لیے ، تردیدو مخالفت میں آپ نے اپنے مگانے کسی کی رعایت نہیں گی۔

اس دورے پہلے بھی ہندو مسلم اتحاد کی کو ششیں ہو کیں اسلام کو ہندو مت میں مدغم کرنے کی تحریک کا منحوس سمرا مغل باد شاہ اکبر کے سر ہے۔ اکبر کا دین اللی عالم مولوی حسین احد مدنی دیوہدی پر تنقید کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا -

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ زدیوری حسین احمدایں چہ بو العجبی است سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبرز مقام محمد عربی است بمصطفیٰ دیاں خویش راکد دیں ہمہ اوست اگر باونر سیدی تمام بولھبی است

وطن اور قومیت کی اگر اسلام میں گنجائش ہوتی، تو سب سے پہلے حضرت مجھ مصطفیٰ جیافیہ عرب کے ہر سر پیکار قبائل کو اسلام کے نام پر متحد کرنے کی جائے عربیت یا قریشیت کے نام پر متحد کرنے کی جائے عربیت یا قریشیت کے نام پر متحد فرماتے۔ قوم پر تی اور وطن پر تی کے خلاف آپ نے حق پسندی اور حق پر ستی کو اپنا شعاد بنایا اور اسی بدیاد پر کا ئنات کے تمام انسانوں کو ایک مر کز پر بخت کرنے کی سعی فرمائی اور اس راہ میں بے شار تکالیف کوہر داشت کیا اور د نیاوالوں کو بیہ بتا دیا کہ اصل چیز دین کی حفاظت ہے، وطن کی حفاظت نہیں۔ وطن کی حفاظت ہے تو صرف اس کیے کہ دود بین کا محافظ ہو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس کیے فرمایا ہے۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

فاضل پر بلوی نے ترک موالات کے نتیج میں ہندو مسلم اتحاد کی جو وطنیت پر ستی اور دین ہے بے خبر کی پر مبنی تھا، سخت مخالفت فرمائی۔ بید وہ زمانہ تھا جب ترک موالات کے خلاف آواز اٹھانا خود کو انگر بیز حاکموں کا جمایتی ظاہر کرنے کے متر اوف تھا، مگر فاصل پر بلوی نے اظہار حق کے لیے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پر واہ نہ کی اور فقیہانہ شان کے ساتھ اپنے فیصلے صادر فرمائے بالآخر جو پچھے فرمایا بچ ثابت ہوا۔ جب طوفان جنوں ختم ہوا اور آئے میں تھاییں، تو وہی سچا نظر آیا، جس کو کل تک جھوٹا کہا گیا طوفان جنوں ختم ہوا اور آئے میں تھاییں، تو وہی سچا نظر آیا، جس کو کل تک جھوٹا کہا گیا

اللہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے مفکرین اور را ہنمالہ تداء میں ایک قومی نظریہ کے مائی تھے، مگر بعد میں اچانک اپنارخ موڑتے ہیں اور ایک قومی نظریہ کی مخالفت پر کر استہ ہو کر دو قومی نظریہ کی جمایت کرتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کی جیادہ ہندو مسلم عدم اللہ اور عدم موالات پر تھی۔ یہ وہی نظریہ ہم کی حفاظت کے لیے حضرت مجد و اللہ نانی اور حضرت بر یلوی نے اپنی زند گیال وقف کردی تھیں۔

کاگر ایس کا مقصد میں تھا کہ ملی امتیازات کو خیر باد کہ کر ہندوستانیت بیس گم ہو بالا ساس طرح ند ہب کی ہدیاد خود خود گر جاتی۔ اس نام جب فاضل ہر بلوی علیہ الرحمہ ہندو مسلم اسحاد کی مخالفت فرما کر ملت اسلامیہ کی وحدت کی حفاظت فرمار ہے مسلم احجاد کی مخالفت کرتے ہوئے تصور وطدیت سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک قومی نظریہ کی مخالفت کرتے ہوئے تصور وطدیت سخت تنقید فرمائی۔ اور وہ شاعر جس نے بھی "نیا شوالہ" اور "ترانہ ہندی" کھی مسلم اب یہ کتا ہوا نظر آیا۔

ہازہ تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرادلیں ہے، تو مصطفوی ہے ہو قوی ہے تابی ہو جر میں آزاد وطن صورت مابی ہو جر میں آزاد وطن صورت مابی ہے ترک وطن سنت محبوب اللی دے تو بھی نبوت کی صدافت ہے گواہی

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

اعلیٰ حضرت بریلوی ترک موالات کے بنتیج میں ہونے والے ہندو مسلم اشاد کے سخت مخالف تھے۔ان کی آٹکھیں وہ پچھ دیکھ رہی تھیں کہ دوسری آٹکھوں نے وہ نہ دیکھا تھا۔ ہندو مسلم اشاد کے زیر وست حمایتی مولوی محمد علی اور مولوی شوکت علی جب فاصل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی نو فاصل بریلوی نے صاف صاف فرمادیا: "مولانا! میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں، میں مخالف ہوں۔ مولانا! میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں، ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔"

جونام نهاد علاء ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور 'گاند ھی کی ہے" کے نعرے لگاتے تھے، وہ قرآن کریم کی ان آیات کو (جن میں غیر مسلموں کو ابنار از دار ہنانے کی ممانعت تھی) پیش کرتے تھے اور ان آیات میں سر اسر تحریف کر کے یہ کہتے تھے کہ "انگریزوں نے فقط معاملہ کرنا بھی ناجائز ہے، لیکن دوسر کی جانب وہ ہندووں کو ابنار از دار ہتاتے پھر تے تھے اور ہندووں کو مشتیٰ قرار دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس تحریف قرآن کے خلاف فتویٰ دیا اور فر مالیا کہ "قرآن کریم نے غیر مسلموں نے موالات (راز داری اور دوسی) کو منع کیا ہے نہ کہ معاملت کو۔ دینوی معاملت جس میں دین پر ضرر نہ ہو، سوائے مرتدین کے کئی ہے ممنوع نہیں۔ کا نگریبی ملاؤں نے ترک موالات کو ترک معاملت ہوں کی آن کی آیتوں نے غلط استد لال کیا اور آیتیں جن میں موالات کو ترک معاملت ہا کر قرآن کی آیتوں نے غلط استد لال کیا اور آیتیں جن میں موالات کو ترک معاملت ماکر قرآن کی آیتوں نے غلط استد لال کیا اور آیتیں جن میں موالات کو ترک معاملت ماکر قرآن کی آیتوں نے خلط استد لال کیا اور آیتیں جن میں موالات کو ترک معاملت موالات پر سب سے ہوی اور دوسر سے لیڈروں کو مشتیٰ کر دیا گیا۔ لیڈر دھر ات نے مسئلہ موالات پر سب سے ہوی اور دوسر سے لیڈروں کو مشتیٰ کر دیا گیا۔ لیڈر دھر ات نے مسئلہ موالات پر سب سے ہوی اور ھم مچائی۔

ترک موالات کی تحریک میں انگریزی مال خریدنا جائزنہ تھا، البتہ اس کی چیزوں ہے تمتع جائز تھا، مثلاً ڈاک و تار، ریل وغیرہ سے تمتع کو کسی نے ناجائز نہیں کہا۔ اس مجب طرز عمل پراعلی حصر سے اظہار جیرانی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' عجب کہ مقاطعت میں مال وینا طلال ہوا، لیناح ام۔ اس کا جواب بید دیا جاتا ہے کہ ریل، تار، ڈاک ہمارے ہی ملک میں اور ہمارے ہی روپے سے بنے ہیں۔ سجان اللہ اکیا المداد تعلیم کارویہ انگلتان سے آتا ہے ؟ وہ بھی تو پیش کا ہے تو حاصل وہی

الله مقاطعت میں اپنے مال سے نفع پہنچانا مشروع ٹھھر ااور خود نفع لینا ممنوع ،اس الله مقل کا کیاعلاج ؟"

ترک موالات کے سلیلے میں فاضل ہریلوی کو لا کل پورے کیے دیگرے استختاء ارسال کیے گئے ، جس کا آپ نے مفصل اور مبسوط جواب مرحمت فرملا۔ بعد مدرت مولانا حسنین رضا خال صاحب نے ایک رسالے کی شکل میں شائع کر ادیا۔

اعلی حضرت بریلوی نے محض فد بب کی بنیاد پر ہندو مسلم اتحاد کے خلاف فتوئی دینے وہاں میں کوئی اور امر ہر گزکار فرمانہ تھا اور اگر ہندو مسلم اتحاد کے خلاف فتوئی دینے ہو وہ خالفین کے نزدیک انگریز کے دوست قرار پاتے ہیں، تو پھر انہیں مولوی اشرف ملی تھانوی پر انگریز کے ایجنٹ ہونے کا فتوئی لگادینا چاہیے تھا! کیونکہ ترک موالات کے ملاف تو علماء دیوہ یم کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی میں فتوئی دیا تھا۔

پروفیسر محمد ایوب تا دری "پاکستان میں آئین کی تدوین اور جمہوریت کا مسلمہ" کے خلاف علیحدہ فتوے دیے "۔

اعلی حضرت کی سیاسی بصیرت کے متعلق مفکرین کی آرا نامور صحافی بور تحریک پاکستان کے سرگر مرکن جناب شفیع (م-ش) نے دو قومی نظریہ کی حمایت میں اعلیٰ حضرت بریلوی کی خدمات کو یوں خراج عقیدت خش کیا ہے :

اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جس یکسوئی اور استقلال سے دور غلامی میں دین کی دافعت کامقدس فریضہ سرانجام دیا۔ جول جول دقت گزر تاجائے گا، اس کا عمر اف امت کے تمام طبقول کو ہوتا جائے گا۔۔۔۔۔۔ جس دقت ہمارے اسااف کی بدا تمالیوں ا الکارو نظریات ہے اکابر متاثر ہوئے۔اثر اندازی کی اس حقیقت کو پروفیسر ڈاکٹر محمہ معرود احمد ایم اے لیے۔انکی۔ڈی نے یوں بیان کیا ہے:

"پاک دہند کے عظیم مفکر اور شاعر علامہ اقبال نے جو پہلے ایک قومی نظریہ کے موید ہے اور بعد میں اس کے سخت مخالف ہو گئے تھے، مکتوبات حضرت مجد دالف الله دان فاضل ہریلوی کے فقادی رضویہ کا عمیق مطالعہ فرمایا تھا، اس لیے خلن غالب کے ملامہ کے افکار و خیالات میں ال دونول مآخذ نے ایک انقلاب پیدا کرنے میں اللہ کر دار اداکیا ہے۔ "(فاضل ہریلوی) اور ترک موالات ص ۲۹)

پاکتان کے مرکزی وزیر تعلیم خان مجمد علی خال نے یوں اعتراف حقیقت کیاہے:

"فاضل پر بلوی جنہوں نے مسلمانوں کی قکری آبیاری کے لیے ایک ہزار کے

الک ہمگ کتب ہر موضوع پر تح یر فرمائی ہیں، مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کفر

میں تب قسموں ہے الگ رہنا چاہیے۔ اگر اگریزے ترک موالات ضروری ہے، تو ہندو

سے بھی ترک موالات ضروری ہے۔ نہ ہندو مسلمان کا ساتھی بن سکتا ہے اور نہ ہی غم

وار " تقریر یوم رضا، منعقد ور اولینڈی محوالہ افتی ۱۲ رفروری و ۱۹۸۰ء)

" تھانوی اور پر بلوی مکاتب قکر گوکسی طرح بھی پر طانیہ کے دلدادہ نہ تھے، گر
وہ ہند دول کے عزائم کے بارے میں بہت ہی تفتیک تھے اور اس بات کو ناپیند کرتے تھے
کہ مسلم قیادت مها تما گاند ھی اور انڈین نیشنل کا گریس کے ذیر نگیں ہو جائے۔ وہ اس
مقیقت ہے اور بھی جیر ان و پر بیٹان تھے کہ مها تما گاند ھی کے منشور اور انڈین نیشنل
کا گر ایس کی تجاویز کی تمایت و تا کید کے لیے مفتیان اسلام، قر آئی آیات اور اعادیث نبوی
کی طاش میں سرگرم عمل تھے۔ "(علاء ان پالینکس مصنفہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قرایش)

ے سلطنت ہمارے ہاتھ سے چھن گئی تھی اور جس دور میں سب سے اہم کام اس کے سواادر کیا ہو سکتا تھا کہ ملت کے اجماع کو پارہ پارہ ہونے سے پچایا جائے۔ ان کے عقائہ کو من جونے سے پچایا جائے۔ ان کے عقائہ کو من جونے سے محفوظ رکھا جائے اور ہر اس سازش کو کچل کرر کھ دیا جائے، جس کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں محمد مصطفیٰ حیالیہ سے غیر فافی محبت کار شتہ مناکر غیر اسلامی عقائد کی مختم ریزی تھی۔ یہ کارنامہ اعلیٰ حضرت نے نامساعد حالات میں انجام دیا۔ اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت نے نامساعد حالات میں انجام دیا۔ اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت ملت اسلامیہ کے عظیم محن تھے۔ "

(روزنامه نوائے وقت الاہور، ١٧ جون ١٩٢٨ع)

اعتراف حقیقت کے ال بیانات میں مشہور مؤرخ اور کالم نگار روزنامہ "نوائدوقت" جناب میال عبدالرشید صاحب کلیان خصوصی توجہ کا ستحق ہے ،وہ لکھتے ہیں:

when pakistan resolution was passed in 1940 the efforts of Hazrat Bralvi bore fruit and all his adherents and followers including ulma and spiritual leaders rose as one man to support the Pakistan mevement. Thus the contribution of Hazrat Bralvi towards Pakistan is not less than that of Allama Iqbal and Quaid-e-Azam.(Islam In Indo- Pak- Subcontinent Page)

Quaid-e-Azam.(Islam In Indo- Pak- Subcontinent Page)

المراحمة على المراحمة على المراحة المراح

#### باب سفتم

# آزادی کی تخریکوں میں علماء اہل سنت کے کر دار کا مختصر جائزہ، جنگ آزادی میں علماء و مشائخ کا کر دار

یر صغیریاک و ہند کے مسلمانوں میں ای فیصد اہل سنت و جماعت ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش کی گئی یا ملک و ملت پر کوئی مشکل و فت آیا، تو سی علاء و مشاکخ نے اس کا مقابلہ اپنا فہ ہجی فریضہ سمجھا۔ سن ستاون کی جنگ آزادی میں علاء و مشاکخ نے بھر پور کر دار اواکیا۔ اس جنگ میں علاء اہل سنت کی جنگ آزادی میں علاء و مشاکخ نے بھر پور کر دار اواکیا۔ اس جنگ میں علاء اہل سنت کے فتوئی جماد نے وہ کام کیا جو ہوئی ہوئی عسکری قو توں سے نا ممکن تھا۔ موالانا فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت اسمہ کا کورو کی، موالانا کفایت علی کافی شہید مر او آبادی، موالانا سول بخش احمد اللہ شہید مدر الدین و بلوی، علامہ فضل رسول بد ابونی اور ان کے احباب و تلا فرہ کا کوروی، مفتی صدر الدین و بلوی، علامہ فضل رسول بد ابونی اور نا میں پڑھ علاء اہل سنت کو ابوان فرنگ میں شملکہ بچ گیا۔ ظالم انگریز نے اس کی پاواش میں پڑھ علاء اہل سنت کو ابوان فرنگ میں شملکہ فی گیا۔ ظالم انگریز نے اس کی پاواش میں پڑھ علاء اہل سنت کو ابوان فرنگ میں شد کر دیا۔ مولانا کفایت اللہ کافی مراو آبادی اور مولانا علامہ فضل رسول انڈیمان میں قید کر دیا۔ مولانا کفایت اللہ کافی مراو آبادی اور مولانا علامہ فضل رسول انڈیمان میں قید کر دیا۔ مولانا کفایت اللہ کافی مراو آبادی اور مولانا علامہ فضل رسول بدایونی کوسر عام تختہ دار پر تھینے دیا گیا۔

جنگ آزادی بحد ۱۸۵ عیں علماء اہل سنت کے کر دار کاغیروں کا اعتراف کرنا نواب صدیق حسن خال (اہل حدیث) کا اعتراف "زمانه غدریں سوار دں اور رتا عموں نے بعض مولویوں سے زیر وستی جماد کے

الله مرکز ائی۔ فتوئی لکھوایا جس نے انکار کر دیا ،اس کو مارڈ الا اور اس کا گھر لوٹ لیا ، مرکز نے والے اور فتوئی لکھنے والے بھی غالبًا وہی لوگ تھے جو اہل سنت واہل سے کو زیر دستی دہائی نام رکھتے ہیں "۔ (ترجمان دہاہیہ از نواب حسن خال ص ۵۵) مولوی محمد اسماعیل پانی بتی کا اعتراف

"ہنگامہ کے ہا ہے۔ جوش کے ساتھ اگریزوں کے خلاف جنگ میں صہ لینے والے وہ سب کے سب علاء کرام تھے، جو عقیدہ خضرت سید احمد اور مسر سے شاہ اساعیل کے مشدید ترین و خمن تھے اور جنہوں نے حضرت شاہ اساعیل کے در میں بہت ی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے شاگر دوں کو لکھنے کی وصیت کی ہے۔ "
دور میں بہت ی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے شاگر دوں کو لکھنے کی وصیت کی ہے۔ "
دور میں بہت مقالات سر سید حصہ شانز و ہم ص ۱۳۵۲ از مولوی محمد اساعیل پانی بی اور اشیہ مقالات سر سید حصہ شانز و ہم ص ۱۳۵۲ از مولوی محمد اساعیل پانی بی اور خاشہ مقال حق خیر آبادی نے تیار کیا تھا۔ جمعہ کے موقع پر و بلی میں جہاد کے جموضوع پر خطبہ دیا اور فقوی کی دوسر سے علماء سے تائید کی وجہ سے حضرت کی وائی۔ آگر چہ بعض لوگوں نے محض تعصب اور عقیدہ کی خالفت کی وجہ سے حضرت ما مدی جیلہ سے جان ہو جھ کر چھم ہوشی کی، لیکن سید احمد بر بلوی کے مداح سالہ کی مساعی جیلہ سے جان ہو جھ کر چھم ہوشی کی، لیکن سید احمد بر بلوی کے مداح ساس اور انتائی معصب مؤرخ غلام رسول مہر کو بھی مجبوراً تشلیم کر ناپڑا۔

غلام رسول مهر كااعتراف

"مولانا کے دیلی پنچنے ہے پیشتر بھی لوگوں نے جہاد کا پر حجم بلند کرر کھا تھا۔
مولانا پنچ، تو مسلمانوں کو جنگ آزادی پر آمادہ کرنے کی غرض ہے با قاعدہ ایک فتونگ
مر تب کیا جس پر علاء دیلی کے دستخط لیے گئے۔ میر اخیال ہے کہ بیہ فتونگ مولانا فضل
میں ہی کے مشورے ہے تیار ہوا تھا اور انہی نے علاء کے نام تجویز کیے ہتے جن کے
مشورے کے عام جویز کیے ہے جن کے
مشورے کے عام مرسول مر)

الرياك تي ہوئے كه ديا تفاكه "بيروه فضل حق نهيں ، وه دوسرے تھے۔ "كواه حسن "مولانا فضل حق خیر آبادی علمی قابلیت میں نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ان کو سور پاکیزگی سرت سے بے انتا متاثر ہو چکا تھا، گر علامہ کی شان استقلال کے الان جائے۔ خداکاشیر گرج کر کہتا ہے۔ وہ فتوی سیجے ہے ،میر الکھا ہوا ہے اور آج اس

تالہ از بھر رہائی نہ کند مرغ ایر خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نبود (نقش حیات از حسین احدیدنی ص ۲۲۸)

مفتى انظام الله شهابي كافرمان

مفتی صدر الدین آزردہ کے بیان کے مطابق مفتی انتظام اللہ شمالی فتوی جماد ل تاري كى سارى دمدوارى مولانا فضل حق ير دالتے بيں۔ مظامه عره ١٩٥٨ء رونما موا مواانا فضل حق الورے ولی آئے۔ جزل خت خان نے نقشہ اقتدار جمار کھا تھااستفتاء والنائے لکھامفتی صاحب اور ویگر علماء نے فتوی دیا .....مولانا فضل حق کوا قرار ر م پرانڈ بمان جانا پڑا۔ "(غدر کے چند علماءازا نظام الله شمالی ص ۲۷) شامدا حمد خان شر والى ديوبندى كاعتراف

شابداحد خال شرواني ديوبدي "باغي مندوستان" ص ٢ ١ اير لكهي بين: " علامه ( فضل حق خير آبادي) سے جمز ل بخت خان ملنے بہنچ۔ مشورہ کے بعد علامہ نے آخری تیر ترکش سے نکالا،بعد نماز جمعہ جامع معجد میں علماء کے سامنے تقریر كى، استفتاء پيش كيا- مفتى صدر الدين آزر ده صدر الصدور ديلى، مولوي عبدالقادر، قاضی فیض الله د ہلوی ، مولانا فضل احمہ بدایونی ، ڈاکٹر مولوی وزیر خال اکبر آبادی ، سید مبارک شاہ رامپوری نے وستخط کر دیئے۔اس فتویٰ کے شائع ہوتے ہی ملک میں عام رئيس احمد جعفري كااعتراف

فتوى جهاد كى ياد اش اورجر م بغاوت يل اغر يمان تهي ديا كيا- "

( بما در شاہ ظفر اور ان کا عبد ، مصنفہ رئیس احمد جعفری ص ۳۱۵) ، اٹ اس میری بی رائے ہے۔

ترجمان ديوبنديت "خدام الدين "كااعتراف

"مولانا فضل حق خير آبادي" فضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جار "كا فريضه اد اکیااور اپنی عمر عزیز ایڈیمان میں جبس دوام کی نذر کردی۔"

"علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ نے انگریزوں کے خلاف فالویٰ دے کر ملمانول كرعدم تعاون پر آماده كيا\_"

"مولانا فضل حق خير آبادي بھي باغي قرار ديئے گئے سلطنت مغليه کي و فاداری، فتوی جماد کی پاداش یا جرم بغاوت میں مولانا ماخوذ کر کے سیتا پور سے لکھنے لائے گئے۔ "( ہفت روزہ خدام الدین ، لا ہور ، ۲۲ رنو مبر ۱۹۹۲ء )

مولوی حسین احد دیوبندی کااعتراف

"مولانانے اپ اوپر جم قدر الزام لیے تھے، ایک ایک کر کے سب روگر د يے۔جس مخبر نے فتوئی کی خبر کی تھی،اس كے ميان کی تقيد يق و توثيق كى۔ فرمايا پہلے اس گواہ نے بچ کما تھااور رپورٹ بالکل صیح لکھوائی تھی،اب عدالت میں میری صورت د مکھ کر مرعوب ہو گیااور جھوٹ یو لا، وہ فتوی صحیح ہے میر ابنی لکھا ہوا ہے اور آج اس وقت بھی میری میں رائے ہے۔ نے باربار علامہ کورو کتا تھا کہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔ مخبر نے عدالت کارخ اور حضرت علامہ کی بار عب اور پر و قار شکل دیکھ کر شناخت کرنے

بابہشتم

نحریک پاکستان میں علماء و مشائخ کا کر دار امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ علی پوری

حضرت امير ملت پيرسيد جماعت على شاہ صاحب رحمة الله عليه على بور سيدال ضلع سياللوث ميں پيدا ہوئے۔ آپ نجيب الطرفين سيد تتحاور سادات شيراز كى اولادے تتے۔ آپ كاسلىلە نىب ٨٣والطول سے حضرت سيدناعلى المرتضلی كرم الله تعالى دجمہ الكريم سے جاملتا ہے۔

آپ کی سیای فدمات بھی تا قابل فراموش ہیں۔ تحریک فلافت میں آپ نے انفقد رفدمات سرانجام دیں۔ آپ نے فلافت فنڈ میں لاکھوں روپے چندہ دیا۔

ایک بار مولانا شوکت علی نے یہ تجویز چیش کی کم ہندوستان کے ہر مسلمان سے فی کس ایک روپیہ فلافت فنڈ کے لیے وصول کیا جائے، تو آپ نے بیابحو ھی سے اپنا اور اپنے متعلقین کا چندہ بمبئی بھیج دیا اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ فقیر کے سب متعلقین ایک ایک روپیہ فی کس اپنا اور اپنے متعلقین کا فلافت فنڈ میں داخل کرائیں۔

متعلقین ایک روپیہ فی کس اپنا اور اپنے متعلقین کا فلافت فنڈ میں داخل کرائیں۔
مولانا نے اس اعلان کو قد آوم اشتمارات کے ذریعے تمام ہندوستان میں مشتر کیا، جس کے بقتے میں ملک کے گوشے گوشے سے ذرکثیر وصول کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے اکثر معتقدین نے اپنے اپنے محور پر ہز ارول روپے فلافت فنڈ میں دیے، مثل انور انی سیٹھ بمبئی، نے آپ کے ارشاد مبارک پر ۲۵ ہز ارروپے اور اہل کو ہائ نے مثل کریں اور خوداس کار خیر میں شامل نہ ہوں۔

کے ارشاد عالیہ پر عامة المسلمین تو عمل کریں اور خوداس کار خیر میں شامل نہ ہوں۔

شورش بردھ گئے۔ د ہلی میں نوے ہزار سیاہ جمع ہو گئی۔"(محوالہ تاریخ ذ کاءاللہ) اس وقت علماء الل سنت ہی تھے، جنول نے فرضیت جماد کے فتوے صادر کیے ،ان علماء اہل سنت میں مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کا کوروی، مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی اور مولانا حمد شاه مدرای دغیره پیش پیش شھے اوراینی تقریروں ے عوام د خواس میں روح جماد چھونک دی۔ اپنی کی تح یک اور قیادت کا متیجہ تھا کہ مجاہدین کفن بر دوش میدان جہاد میں کو دیڑے اور جام شہادے نوش کر گئے۔وسائل کی کی کے باعث تح یک جماد کامیابی ہے ہمکنارنہ ہو سکی اور انگریز نے اپناا قتدار حال کر کے تح یک آزادی ہے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور مجاہدین پروہ مظالم ڈھائے کہ الامان دالحفیظ۔ بعض مجاہدین کو کالے پانی کی سز ادی گئی۔ زندہ مسلمانوں کو سؤر کی کھال میں سلوا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ مجد فتح پوری دہلی سے قلعہ کے دروازے تک مسلمانوں کی لاشیں در ختول سے لاکادی گئیں۔ مساجد کی بے حرمتی کی گئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا شاہ احمہ شاہ مدرای، مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، مفتی عنایت احمد کا کوروی، مولانا مفتی صدر الدین آزرده، ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی، مولانا فیض احمد دایونی، مفتی مظهر کریم دریا آبادی دغیره پیرتمام علاء اتل سنت ہی تھے، جن کی قیادت اور شمولیت نے تح کیک کو شعلہ بدامال منادیا۔ ان میں بعض کو کالے یانی کی سز ادی گئی، مثلاً حضرت فضل حق خیر آبادی اور مفتی عنایت احمد کا کوروی کو جزائر الله يمان ميں قيد كر كے بھيجا كيا۔ مولانا كاكوروى كو مراد آباد جيل كے متصل برسرعام بھانی پر لٹکادیا گیا۔ مولانا احد اللہ شاہ مدر اس میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعض کو انگریز کے ایجنٹول نے شہید کر دیا۔ بعض کی جائیدادیں ضبط کرلی گئیں۔ اوردوسر اکفر کا۔ پھر قد آوم اشتہارات کے ذریعے اعلان فرمایا:
مسلمانو! مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ میر اجو مرید مسلم لیگ کی مسلم لیگ کی مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے ہیں ایک ہلالی پر تچم مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے ہیں ایک ہلالی پر تچم مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے ہیں ایک ہلالی پر تچم مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے ہیں ایک ہلالی پر تچم مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے ہیں ایک ہلالی پر تھم مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے ہیں ایک ہلالی پر تھم مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے ہیں ایک ہلالی پر تھم میں کے ساتھ ہو۔"

(صوفیاء نقشبند ص۳۵۵ ماہنامہ انوار صوفیہ مگی ۲۹۱۹ء)

۲۹۹ علی بناری آل انڈیا تی کا نفر نس آپ کی صدارت میں منعقد ہوئی،
سی پانچ ہرارے زائد علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ آپ نے خطبہ صدارت میں
المان کی حمایت کا اعلان فرمایا۔ پھر تح یک پاکستان کی حمایت میں ملک گیر ۔ رے
المان کی حمایت کا اعلان قرید فرماتے۔

"مل ہنو! یہاں دو جھنڈے ہیں ایک اسلام کا ، ایک کفر کا۔ بتاؤی کس جھنڈے کے باتا چا ہے ، و " ؟ لوگ کتے اسلام کے جھنڈے کے بنچے۔ چنانچے لاکھوں مسلمانوں کے اسلام کے جھنڈے کے بنچے۔ چنانچے لاکھوں مسلمانوں کے متن میں دوٹ دیا۔ (صوفیاء نقشبند ص ۲۵۲)

سيد العرفا سند الا تقتياء پير سيد غلام محى الدين گولژوي

فنر الا تقیاء پیرسید غلام می الدین گولادی او دراه کو قبله عالم پیرسید مهر علی الدین گولادی او دراه کار و قبله عالم پیرسید مهر علی الله بالدین بیال پیدا ہوئے۔ حضرت باد بی رحمة الله علیه نے تحریک پاکستان میں الله بار در حصد لیا۔ (نوائے وقت، لاہور، ۲۲ رجون سم کے واع سار مارچ هے واع میں الله میں کے واع کار مارچ هے واع کار میں کاروں میں کاروں کاروں کاروں کاروں کی میں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کاروں کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کیا۔ در در دروں کاروں کی کاروں کاروں کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں کیا گوئوں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں ک

ملک کے نامور صحافی اور تحریک پاکستان کے مجاہد جناب میال محمد شفیع (م تی) تحریک پاکستان کے بارے میں آپ کی خد مات کے متعلق رقم طراز میں:
"یہ ایک بیب حقیقت ہے کہ جب اس صدی کی پانچویں دہائی میں ہر صغیر "چنانچ آپ نے علی پور سیدال میں منعقدہ" انجمن خدام الصوفیہ ہند" کے سالانہ جلسہ کے موقع پر ایک مرتبہ تیرہ صدروپے اور دوسری مرتبہ ۱۸ صدروپے اپنی جیب خاص سے عنایت فرمائے"۔ (حضرت امیر ملت کے "قومی کارناہے" مطبوعہ آگرہ ۱۹۲۵ء ص ۱-۱۰)

ایک د فعہ حیدر آباد دکن میں آپ نے جلسہ خلافت کی صدارت فرمائی اور صدارتی تقریر اس مؤثر انداز سے کی کہ آپ کی تحریک پر ۳۰ ہزار روپے چندہ جمع جوال اس جلسہ کے بعد حکومت کے اخبار سول اینڈ ملٹری گزئ نے لکھا:

" حکومت کو اس قدر گاند ھی جی سے خطرہ نہیں، جتنا پیر جماعت علی شاہ

ے ہے۔ "(انوار الصوفیہ جنوری الدواء امیر ملت کے قومی کارنامے ص ۱۱)
"اواواء میں آپ نے تح یک ترک موالات کی مخالفت کی اور اعلان کیا کہ

مندومرد کو جلاکر خاک کردیاجاتا ہاوروہ ہوائیں اڑجاتی ہے۔ اگر مسلمان مرے تو دوگرز مین اس کی جاگیر ہوتی ہے۔ مسلمانو! ہجرت نہ کرو، یہ آپ کا جدی ورشہ، اس کی جاگیر ہوتی ہے۔ مسلمانو! ہجرت نہ کرو، یہ آپ کا جدی ورشہ، اس کے جاتھ ہے نہ جانے دو۔ "(انوار الصوفیہ، قصور علاواء)

"ه ۱۹۳۵ء میں تح یک شہید تبنج چلی، تو حضرت امیر ملت بھی مر دانہ وار میں نکل آئے۔ مجد شہید ہو گئی تو داگزاری کے لیے راو لپنڈی میں کا نفر نس میدان میں نکل آئے۔ مجد شہید ہو گئی تو داگزاری کے لیے راو لپنڈی میں کا نفر نس ہوئی جس میں آپ کو امیر ملت منتخب کیا گیا۔ "(صوفیاء نقشبند ص ۲۵۵)(ماہنانہ انوار الصوفیہ سیالکوٹ، اپریل ۱۹۵۸ء)

الم 1964ء میں آپ سری گر تشریف فرما تھے۔ آپ نے قائداعظم کی پر تشریف و ماتھے۔ آپ نے قائداعظم کی پیشن تکلف دعوت کی۔ وعوت سے فارغ ہوئے تو آپ نے قائداعظم کی کامیابی کی پیشن گوئی کی اور دو جھنڈے عطافرمائے ان میں سے ایک سبز جھنڈا تھا۔ فرمایا سبز جھنڈا مسلم

ام الله الله و قریب تراان میں مصروف ہو گئے۔ انگریز ، نے آپ کو طرح طرح میں مصروف ہو گئے۔ انگریز ، نے آپ کو طرح طرح میں میں مصروف ہو گئے۔ انگریز ، نے آپ کو طرح طرح میں میں مصروف ہو گئے۔ مثل کی مائیں مصروف ہو جا ہمان کے والم من میں اسلام کی مقارش پر ملک معظم نے خواجہ صاحب کو ہز ہائی موالا مائل وطاب چیش کیا، مگر آپ نے اس چیشی کو نذر آتش کر دیا جس میں سید پیشیش کی مواسو میں الله مائی مواسو میں میں میں میں میں مواسو میں میں میں میں میں مواسو میں میں میں مواسو میں مواسو میں میں مواسو میں مواسو میں میں میں مواسو میں میں میں مواسو میں مواسو میں میں میں مواسو میں مواسو میں مواسو میں میں میں میں میں مواسو میں مواسو میں میں میں میں مواسو م

سر گودھا کے ٹوانوں کے ساتھ آپ کے بہت اچھے مراسم تھے، گر لا ۱۹۴۷ء کے الکشن میں آپ نے مسلم لیگ ہ اتھ دے کر انہیں ورطہ جیرت میں ڈال دیا، چنانچہ حکیم آفقاب آمہ قر شی رقمطراز میں :

"مشائخ میں سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت نوایہ مجے قم الدین سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت نوایہ مجے قم الدین سیال شریف سر گودھا کی مشہور کے بین اس خاندان کاسر گودھا کہ کی ہے جس کے عقیدت مند تمام ملک میں تھلے ہوئے ہیں۔ اس خاندان کاسر گودھا

میں معرکہ حق وباطل بیا ہوااور مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اسلام سربلندی کے لیے حق خوداراویت کا علم بلند کیا، تو پنجاب کے جن ہودوں نے تن اور مصن سے قائداعظم کا ساتھ دیا، ان میں تو نسہ شریف (خواجہ سدیدالدین) نے سیا شریف (خواجہ تعر الدین صاحب) جلال پور شریف (خواجہ سدیدالدین) اور گولا شریف (خواجہ قر الدین صاحب) جلال پور شریف فیس شے۔ انہوں نے اپنے الکھول شریف (پیر سید خلام می الدین شاہ صاحب) پیش پیش پیش مقصد کے مقابلہ پر مسلم لیگ مریدوں کو سام استخلات کے موقع پر یو نیٹرٹ پارٹی کے مقابلہ پر مسلم لیگ کے امریدواروں کو عام استخلات کے موقع پر یو نیٹرٹ پارٹی کے مقابلہ پر مسلم لیگ کے امریدواروں کو کامیاب بیانے کی امییل کی۔ ان لو کوں کے عظیم کروار کا اندازہ ای امیدواروں کو کامیاب بیانے کی امییل کی۔ ان لو کوں کے عظیم کروار کا اندازہ ای فوانہ اور سیال شریف سے کے لگا جا سکتا ہے کہ اگر چہ یو نیٹرٹ پارٹی کے اس وقت کے لیڈر ملک خفر حیات تو انہ اور سیال شریف سے اداران کے وست رائے تو اب اللہ مخصد کے پیش نظر خواجہ محمد تمر الدین سیالوی مقامد کے پیش نظر خواجہ محمد تمر الدین سیالوی مد نظلہ اور خواجہ سید پیر نظام می الدین شاہ صاحب نے پوری ہمت سے مسلم لیگ مذاکہ اور خواجہ سید پیر نظام می الدین شاہ صاحب نے پوری ہمت سے مسلم لیگ کے لیے کام کیا۔ "(رون نامہ نوائے وقت لا ہور ۲ مارجون ہم کے وائو)

حضرت خوانجہ سید نلام محی الدین ایک انسان کامل تھے۔ آپ مسلم لیگ کے ساتھ پوری طرح حصول پاکستان کی تح یک میں شامل تھے۔

شخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی حضرت خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی ۱۳۲۳ ہے کو سیال شریف صناع سر گود ہامیں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا اسم گر ای خواجہ محمد ضیاء الدین تھا۔
مخواجہ صاحب نے مسلمانوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ سیای مراہنم الکی بھی فر الگر آئے۔ زیاں جس سے ساتھ سیای

راہنمائی بھی فرمائی۔ آپ نے علماء حق کے ساتھ مل کر آزادی وطن کے لیے تن من کی بازی اگادی۔ اس بارس کی آل اعلیا سی کا نفر نس میں شرکت کی۔ حسول بازی اگادی۔ اس بارس کی آل اعلیا سی کا نفر نس میں شرکت کی۔ حسول

میں ہوا اثر تھا۔ ٹوانے تو کئی پہتوں ہے اس خاندان کے مرید چلے آر ہے ہیں اور ان کے خواجہ صاحب ہے ہوئے گرے روابط ہیں۔ تحریک پاکستان کا دور آیا، تو ٹوانے مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے۔ یو نینسٹ پارٹی میں شامل تھے (۱۹۳۷ء کے استخابات میں ٹوانے یو نینسٹ پارٹی کے نگٹ پر الیکش لڑر ہے تھے۔ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے ٹوانوں سے داتی مراسم کی پر داونہ کی۔ انہوں نے مریدوں کو ذاتی مراسم کی پر داونہ کی۔ انہوں نے مریدوں کو جاتب کی کہ وہ مسلم لیگی امیدواروں کو دوٹ دیں۔ خواجہ صاحب کا یہ ایار محض قوی جذبہ اور اسلام پرستی کامر ہون منت تھا"۔ (روز نامہ امر وز ۲۲ مراس مارج ہیں۔ وا

پاکتان بنا تو حضرت خواجہ صاحب نے قائدا عظم کو پاکتان میں فی الفور اسلامی قوانین نافذ کر انے کے متعلق حکم فرمایا۔ اس پر قائدا عظم نے جواب میں تحریر فرمایا: "پاکتان کی تحریک میں مشاکئے عظام کی خدمات بڑی عظیم اور قابل قدر ہیں۔ آپاطمینان رکھیں پاکتان میں بیٹنی طور پر اسلامی نظام ہی نافذ ہوگا۔

(ماہنامہ ضیاع جرم میر سم اور یہ میر سم اور یہ میر سم اور یہ میں میں اور یہ میر سم اور یہ میں میں اور یہ خورت کی خدمات تحریک پاکستان کے سلسلے میں یوں قمطراز ہے:

الله به باسکتا۔ خصر نے جب و یکھاکہ میری کوشش ناکام ہوگئ، تواس نے آپ کو دھمکی الله وی اور سرگود ھا شہر اور ملحقہ علا قول میں آپ کی تقریر پر پابندی عائد کر دی گئی۔

الله بی اور سرگود ھا شہر اور ملحقہ علا قول میں آپ کی تقریر پر پابندی عائد کر دی گئی۔

اللہ دوسرے دن تقریر کی خبر سنتے ہی اعلان کر دیا کہ کل کمپنی باغ سرگود ھا میں جلسہ ہو گا۔ دوسرے دن جلسہ گاہ میں آپ کے مرید میں اور محتقد میں جمع ہو گئے اور حل دھر نے کی جہنشاہ نے پوری شان اور جلال و عظمت سے اللج پر کی جانہ کی جلہ ندر ہی۔ غیر سے وجرات کے شہنشاہ نے پوری شان اور جلال و عظمت سے اللج پر اس مقریر کی اور خصر کو مخاطب ہو کر فرمایا : اللہ تعالی کے 99 نام میں ، تو دھمکی کس منہ سے دیتا ہے ؟ پاکستان اللہ اور سول کے نام پر عاصل ہور ہاہے اور انشاء اللہ پاکستان عن کر رہے گا۔ "

نظر دیات ٹوانہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ سر گودھا میں علیہ ضیں کر سکتی، تو آپ نے اس چیلنے کو قبول کرتے ہوئے سر گودھامیں مسلم لیگ کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد فرمایا۔

الله اللي الخار الله ميس ره كر تحكمنااور بهوك وپياس كي شدن كو بر داشت كرنا محض ل لے آپ کا معمول رہا تاکہ موقع پر فر تھی سامراج سے جنگ کامر طلہ آسانی سے الریزے نفرت کا ندازہ اس سے بھی لگایاجا سکتا ہے کہ انگریز حکومت کا ماازم اگر الرفريف كرتن سے كھاليتاياس كو ہاتھ اكاليتا، توآك حكماس برتن كورتواديت ال فوجی ملازم نے آپ کی پیندیدہ گھوڑی کی پیٹیر پر ہاتھ پھیرا، آپ کو معلوم ہو گیا، تو المااب بيرميرے قابل شيں رہی، كيونكه فرنگی طازم كاباتھ اس كولگ گيا ہے۔ ا يك بارآپ نے را تفل كے لائسنس كے ليے حكومت كو خط لكھا۔ حكومت ا الفل كى ضرورت وريافت كى - آپ نے جوابا فريايا كه تكوار سے جنگ كا زماند الاسلام كے ليے الي بند اقبال اور غيرت مندباب كي ذند كي مشعل مواو تھيءاس ليے م سوف میں بھی انگریز دشنی ایمان کا حصہ تھی۔ تحریک پاکستان میں شمولیت، خصر وارت ے عکر واس غیرت ایمانی اور انگریز وشمنی کا ثمرہ ہے۔ شخ الاسلام نے خود سے والله سائے كم حكومت كوميں نے را تفل كے لائسنس كے ليے لكھا۔ جواباً مجھ سے ہ ساکیا کہ سر کار کی خدمات کی فہرست بتائیں۔ جواب میں افقیر نے کماتم کو میرے والدكي خدمات كاعلم موكا، تم في جوان بوصول كيس، أنهيل خدمات كي توقع مجو ي الی رکھو۔ انگریز حکومت نے مجھے بربائی نس کا خطاب بھیجا۔ میں نے غصہ میں اس کاغذ کو پارہ پارہ کر کے آگ میں جلادیا۔ ایک دفعہ کھوائی منزل شیخ الاسلام تشریف لائے۔ واتے کے طالب کے بارے میں فرمایاکہ آتے ہوئے ایک فر تگی نے راستہ روکا، میں الدر انفل سے اس کو ا هير کر ديا۔ پھر بنس کر فرمايا "مؤر کومارا ہے" (ماہنامہ ضيائے

وم في الاسلام نمبرس ٥٣٠٥٢ لا جور ١٩٩١ء)

بغیر مسلم لیگی امیدداردل کی حمایت کا اعلان کر دیااور سر گودها میں نواب محمد حیات قریثی کی کوشی کواپی مساعی کام کزینا کرانتخابی طقے میں دورے کا پروگرام بہایا۔ان انتخابات میں خواجہ صاحب نے تھل کے لقود ق صحر امیں گاؤں گاؤں جاکر مسلم لیگ کا پیغام پنچایا۔ جب ان کی جیپ رک جاتی تھی، توپا پیادہ چل پڑتے تھے۔

پیر محد قر الدین سیالوی کو تح یک پاکتان کے دوران گر فاریھی کیا گیا۔ ان كى شان ميس التاني بھى كى كئى، مروه اس عظيم مقصدے يہي نہ ہے۔ صوبہ سر حد ك ریفر غرم کے دوران بھی پیر صاحب آف سیال شریف کا کروار برداروش رہا۔ انہوں نے خواجہ غلام سدیدالدین صاحب سجادہ نشین تو نسہ شریف ہے مل کر صوبہ سر عد کا دوره کیا اور پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوژی شریف کی تموانی میں ريفرندم كوكاميانى ، بمكناركيا- "(ضياع وم شخالاسلام نمبرص ١٣)

"آپ نے تحریک پاکتان کے زمانے میں جب سر گودھا مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی ، تو آشیانہ اقدی سے دائے کی سیاست دانوں نے بری تواضع سے عرض کیا کہ حضور نیر جانبدار میں، لیکن اس حوصلہ فرسااور ہوش ربادور میں آپ كيائ استقلال مين لغزش نه آئي، بلعه جرات مومناند سے تعلق داروں كى فرمائش کوید که کر محکر ادیا که تمهاری شکست دیل سکتامول، مگر پاکستان کا جھنڈ اسر مگول نہیں و ملیر سکتا۔ آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے حضرت قائدا عظم اور شہید ملت لیافت علی خال آپ کابہت احر ام کرتے تھے؟ (ضیائے حرم شخ الاسلام تمبر ص ۵۰)

میخ الاسلام اور ان کے والد گر امی کی انگریزے نفرت

حضرت شیخ الاسلام کے والد ماجد حضرت ثالث رحمته الله مليه رات ون کے جمله کتات دین و ملت کی خدمت میں گزارت\_ شهرواری انشاندبازی تنفیزنی کی مشق،

### مجامد ملت علامه پیرسیدامین الحسنات (مانکی شریف)

مجاہد ملت دھڑت علامہ پیر سید امین الحسنات ۱۹۳۳ء میں مائلی شریف مخصیاں نوشرہ میں پیدا ہوئے۔ والدگرامی کانام دھڑت پیر سید عبد الرؤف تھا۔ دھڑت پیر سیدامین الحسنات بڑے ولیر اور روشن دماغ لیڈر تھے۔ ان کی سب ہے بوی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت قائم ہو۔ آپ ۱۹۳۹ء میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اس دور میں صوبہ سر حدیث میدان سیاست میں عبد الغفار اور اس کے بھائی ڈاکٹر کا طوطی بوان تھا اور میں صوبہ سر حدیث میدان سیاست میں عبد الغفار اور اس کے بھائی ڈاکٹر کا طوطی بوان تھا اور میں صوبہ سر حدید کو کا گر لیس کا ذہر وست کڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک نا قابل تردید حقیقت ہے کہ صوبہ سر حدید میں مسلم لیگ کو مقبول عام بنانے میں آپ کا ذہر وست و شا۔ مائلی شریف صوبہ سر حدید میں نمایت بااثر گدی تھی اور صوبہ سر حداور قبا کئی علا قول کے ہزاروں لوگ آپ کے مرید تھے۔ آپ نے سر حد کے غیور پٹھانوں کو پوری کے ہزاروں لوگ آپ کے مرید تھے۔ آپ نے سر حد کے غیور پٹھانوں کو پوری کوسٹش سے نظر سے پاستان کی تائید کے لیے تیار کیا۔ مفتی محمد شفیع دیو، مدی (آف کرا پی)

الصوبہ سر صدیمیں صورت حال پری نازک تھی۔ اس کی طرف قائدا عظم نے واضح اشارہ فرمایا تھا ۔ وہاں سر خبہ شوں نے قیامت اٹھار کھی تھی۔ وہ تحریک عوام میں بے بناہ مقبول اور بے حد منظم تھی۔ عبدالغفار خان جو سر حدی گاند ھی کے لقب سے مشہور تھا، اس کا عوام پر زبر دست اثر تھا۔ مسلم لیگ اس علاقے میں اثنائی نیم مؤثر اور بے وزن تھی، اے جلسہ عام کرنے کی ہمت نہ پر تی علاقے میں اثنائی نیم مؤثر اور بے وزن تھی، اے جلسہ عام کرنے کی ہمت نہ پر تی تھی۔ اس زمانے میں فارغ التحصیل ہوا تھی۔ ساتھ بلاغ کالیک گروہ جو دیو ہند سے اس زمانے میں فارغ التحصیل ہوا تھا۔ جب وہاں کا تگریی حیاست غالب آ بھی تھی، سر خبہ شوں کی جمایت میں کام کر رہا تھا۔ جب وہاں کا در ارت کے نقوش بہت گر ہے تھے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے کام تھا۔ ڈاکٹر خان کی وزارت کے نقوش بہت گر ہے تھے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے کام

ار عادد النفن تفا مل علماء کے تماتھ سالان پیر مائلی شریف اور پیر ذکور کی شریف کے اس میں انگی شریف کے اس کی تائید و حمایت سے صوبہ سر حد کی سات کی سات کی تائید و حمایت سے صوبہ سر حد کی سات کی اس فضامیں وہ تغیر رو نما ہو اُجو بظاہر نا ممکن نظر آتا تھا۔"

(انٹر دیو مفتی محمر شفیع دیوبدی اردوڈا بجسٹ الہورجو لائی ۱۹۲۸ء)

۱۹ (ائٹر دیو مفتی محمر شفیع دیوبدی اردوڈا بجسٹ الہورجو لائی ۱۹۵۹ء)

۱۹ (ائٹر ری ۱۹۹۴ء کو صوبہ سر حداور پنجاب کے پیرول، ہجادہ نشینول اور

۱۹ منظور مسانی پیشواہ کا ایب اہم ابتماع پیشاور میں ہوا۔ اس جلسہ میں ایک اہم تجویز منظور

۱۹ بی جس میں مسلم لیگ ہے وفادار اور مسٹر جناح کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ پیر
ساحب مائلی شریف نے اس اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

"اس وقت مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو مسول پاکستان کے لیے زیر وست جدو جمد کرنی چاہیے، جمال وہ عزت اور آزادی سے مسلم ایک میں گے۔ مصول پاکستان کا اس سے بہتر کوئی ذریعیہ نہیں ہو سکتا کہ ہر مسلمان مسلم لیگ ہی ایک بھاءت ہے جو صرف مسلم لیگ ہی ایک بھاءت ہے جو صرف اسلام اور مسلمانوں کی آزادی اور سر باندی کے لیے کوشال ہے۔"

(" قائدا عظم اور ان کاعبد "ازر کیس احمد جعفری)

آپ نے مواانا گل محمد کی قیادت میں ایک وفد حضرت صدر الافاضل مولانا ید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی خدمت میں بھیجا جس نے نظریہ پاکستان پر گفتگو کی۔ پر ۱۹۹۱ء میں بناری کی آل اعدیا تن کا نفرنس میں شرکت کر کے اڑھائی گھنٹے تک آگر بر فرمائی۔ دوران تقریر آپ نے فرمایا:

"میں نے تا تد اعظم ہے وعدہ لیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھو کہ دیا اسلام کے خلاف کوئی نظام جاری کرنے کی کوشش کی، تو آج جس طرح ہم آپ کو الله به مختب ہوئے تھے ، نے مسلم لیگ بیس شمولیت کا اعلان کریویا۔

الله به مختب ہوئے تھے ، نے مسلم لیگ بیس شمولیت کا اعلان کریویا۔

الله الله کے والد ماجد نے لوگوں کو نظر میہ پاکستان کی جماعت پر آمادہ کیابعد بیس جب انگریز اللہ عظم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم اکثریت والے صوبوں بیس کمی اسمبلی بیس اپنی اللہ سے کا نداعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم اکثریت والے صوبوں بیس کمی اسمبلی بیس اپنی اللہ سے کا ثبوت دیں۔ اس نازک مر مطے پر آپ کے والد گرامی حضر ت پیر عبد الرحمٰن سے کا ثبوت دیں۔ اس نازک مر مطے پر آپ کے والد گرامی حضر ت پیر عبد الرحمٰن سے کا موجود کی شریف کے روحانی وائی جذبہ اور جاہ و جلال نے وہ کام کیا جو تاریخ کے سفات پر ہمیشہ روشن رہے گا۔

پیر صاحب نے سندھ اسمبلی کے تمام مسلم مجبر الن سے ملا قات کی،ان میں را آپ کے مرید تھے، لیکن ان کی اکثریت کا تگریس کے ساتھ تھی۔ پیر صاحب نے یہ اس کی جاہدانہ شان سے ایک ایک ممبر سے فرمایا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں تحریک اسمبلی کے اجلاس میں تحریک اسمبلی کا تائید میں دوٹ دے، چنانچہ انہوں نے ہمر و چیٹم آپ کا فرمان قبول کیا۔ اسمبلی ہال میں تحریک پاکستان کو مطلوبہ تائید مل گئی۔ انگریز اور ہندو کے ہوش اڑ گئے، اسمبلی ہال میں تحریک پاکستان کو مطلوبہ تائید مل گئی۔ انگریز اور ہندو کے ہوش اڑ گئے، کو اللہ میں ایک تو قع نہ تھی۔ (روز نامہ جاود ال اللہ در ۱۲ ار نو مبر اے 19ء)

اسمبلی ہال میں توقع نہ تھی۔ (روز نامہ جاود ال اور مؤرد نحہ ۱۹ رنو مبر اے 19ء کا اوار بیہ آخر میں روز نامہ "نوائے وقت" لا ہور مؤرد نحہ ۱۹ رنو مبر اے 19ء کا اوار بیہ

الل کرتے ہیں، جس بیس پیر صاحب کو بھر پور خراج تحسین پیش کیا گیا۔

"پیر عبدالرحیم شہید سندھ کے دینی اور سیاسی صافول بیس ایک منفر داور سائر مقام رکھتے تھے۔ تح یک پاکستان کے دوران انہوں نے سندھ مسلم لیگ کو ایک ساز مقام رکھتے تھے۔ تح یک پاکستان کے دوران انہوں نے سندھ مسلم لیگ کو ایک سندھ کے جنود اور سماول جماعت بنانے کے لیے دن رات کام کیا، اس ضمن بیس ان کو سندھ کے جنود اور سمتے اگر لیم مسلمانوں کی ستم رانیوں کا نشانہ بھی بہنا پڑا، لیکن وہ مسلمانوں کی خاطر ہر دار سمتے اور ہر فلم سمینتے رہے۔"

دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی قیادت کو مان رہے ہیں، کل اس طرح اس کے بر عکس ہوگا۔ (سواد اعظم، لاہور۔ 19 جنوری و 191ء)

حضرت پیر صاحب مائلی شریف کی دعوت پر قائد اعظم نے پہلے پہل سر حد کا دورہ کیا دردورہ کیا دردورہ کر صلاح کی دوران کئی دوزتک آپ کے ہاں قیام کیا،اس طرح آپ ہی کے ایماء پر قائد اعظم نے مجابد آزادی مولانا عبد الجامد بدایونی کو صوبہ سر حد بھجا، جنہوں نے طوفانی دورے کر کے نظریہ پاکتان کواجا گرکیا۔

پیر صاحب مانکی شریف نے ہمارس میں آل انڈیا کا نفر نس کے خصوصی اجلاس میں نظر میرپائستان کی توثیق و تائید میں نمایت سر گری ہے قرار دادیاس کر ائی اور پھر تمام ملک میں اس کی حمایت میں دورے کیے اور عوام کو آمادہ کیا کہ وہ تحریک پاکستان کو ہر صورت میں کامیاب بنائیں۔

## پیر عبدالر خیم صاحب (کھر چونڈی شریف)

حضرت پیر عبدالرجیم صاحب واواع میں ہمرچونڈی شریف میں پیدا ہوئے۔ تحریک پاکتان میں پیر عبدالرجی اور ان کے والد بزرگوار پیر عبدالرجیٰ کی گر انفذر خدمات کو بھی فراموش نہیں کیاجاسکا۔ انہوں نے مسلم لیگ کی ہمر پوراعانت کی اور قائدا عظم کا مملی طور پر ساتھ دیا۔ آپ کے دالدگرای نے سندھ کے مسلمانوں کی مشاک کواکھاکر کے مشاک کواکھاکر کے مشاک کواکھاکر کے مشاک کواکھاکر کے بیادر تھی۔ پھر سندھ کے مشاک کواکھاکر کے بیادر تیلیم کے لیے تبایا السلام "کی بیادر تھی۔ پھر سندھ کے مشاک کواکھاکر کے بیان "جمعیت المشاک "کے نام سے ایک اور شظیم قائم کی۔ آپ ان دونوں جہاعتوں کے پلیٹ فار م سے مسلم لیگ کے لیے فضاہموار کرتے رہے۔" الجماعة "کے نام سے ایک اخبار بھی طار کی لیے۔ خام میں مقبول ہو گئیں، تو مسلم لیگ کے اجلاس طار کی لیے۔ دونوں جہاعتیں عوام میں مقبول ہو گئیں، تو مسلم لیگ کے اجلاس منتقدہ کر آپی میں قائدا عظم کی موجودگی میں پانچ ممبر ان جو جہاعت احیاء الاسلام کے منتقدہ کر آپی میں قائدا عظم کی موجودگی میں پانچ ممبر ان جو جہاعت احیاء الاسلام کے منتقدہ کر آپی میں قائدا عظم کی موجودگی میں پانچ ممبر ان جو جہاعت احیاء الاسلام کے معبد کر آپی میں قائد اعظم کی موجودگی میں پانچ ممبر ان جو جہاعت احیاء الاسلام کے میں پانچ معبد کا ایک کی موجودگی میں پانچ محبر ان جو جہاعت احیاء الاسلام کے منتقدہ کر آپی میں قائدا عظم کی موجودگی میں پانچ معبر ان جو جہاعت احیاء الاسلام کے احداث میں ہو کو کو کو کی میں پانچ میں ہو جودگی میں پانچ میں پانچ میں ہونوں جودگی میں پانچ میں ہونوں جودگی میں پر پر میں بانچ میں ہونوں ہ

#### مولاناعبدالحامدبدابوني

آپ ۱۸۹۸ء میں یو۔ پی (کھارت) کے ایک قصبہ بدایوں میں پیدا ہوئے والد ماجد كانام مواانا حليم عبدالقيوم قادري تقاله جب مندوول نے شد ھي كي تحريك چلائی اور مسلم بانوں کو ہندو ہتائے کی شر مناک سازش کی تو مولانا نے اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے ملمانوں کو بیدار کیا اور اس سازش کا پوری طرح سدباب کیا۔ آپ تحریک پاکستان کے شروع ہونے سے قبل دو قومی نظریہ کے حامی اور پر جوش مبلغ تھے۔ تحریک خلافت اور تحریک پاکتان میں آپ نے نمایال حصد لیا۔ مارچ م 190ء میں جب قرار دا پاکستان پاس کی گئی، تو آپ قائداعظم کے خاص رفقاء میں سے تھے۔اس موقعہ پر قرار دادوں کے علاوہ مسئلہ فلسطین پر پیش کر دہ قرار داد کے حق میں آپ نے دلولہ انگیز تقریر ک۔ آپ نے تح یک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے ساتھ مل كركام كيا۔ خلافت كمينى كى شاخيس قائم كرنے كے ليے ملك كے طول وعرض كادور ہ كيا۔ آپ ٤ ١٩٣٤ء ٢ تقيم ہندتك ملم ليگ كركن رہے۔ و١٩٣٠ء ميں ا قبال پارک لا ہور میں قرار دادیا کتان کے سلسلے میں جو اجلاس ہوا، اس میں آپ بھی شر یک شھے۔ قائداً عظم کی زیر صدارت قرار دادیا کتان کی حمایت میں تاریخی اجماع ے خطاب فرمایا جو بمیشہ یاد رے گا۔ قیام پاکتان کی تحریک کو تیز کرنے کے لیے وسمواء میں آل انڈیائ کا نفر نس جو بیاری میں منعقد ہوئی، اس میں شریک ہوئے اور ملک میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اکابر علماء اہل سنت کی جو تمینی تشکیل دی گئی، مولانلد ایونی اس کے بھی رکن تھے۔

الم ۱۹۳۷ء کے تاریخی اختیات میں ان کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ سر حد، پنجاب، بلوچتان اور یو۔ پی (بھارت) میں مولانا کی نقار پر ملت اسلامیہ کو جماد کے لیے تیار کرر ہی تھیں۔ صوبہ سر حد کے ریفر نڈم میں مسلم لیگ کے وفد میں ویگر

ا کے مااوہ مولانابد ابونی بھی شامل تھے حضرت پیر صاحب مائلی شریف نے اسلام سے خاص طور پر مولانلد ابونی کو سرحد بھیجنے کے لیے کہاتھا۔

آپ نے اپنے زور خطابت سے سرحد کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی جمایت پر اسے کر لیا۔ اس جرم ٹیں، نہیں حکوم سے نہا پہند یدہ عناصر کی فہرست میں شامل کر آپ لیاں انہوں نے کسی خطرہ کی پرواہ نہ کی۔ قائد اعظم نے آپ کی خدمات کا اعتراف ہے ہوئے آپ کو فاتح سرحد کا خطاب دیا۔ اس طرح آپ نے قائد اعظم کے ساتھ اس فر ماکر سیاللوٹ میں احراریوں کا ذور توڑااور احراریوں کی لیچھے دار تقریریں، شعلہ اللی کے آگے بے کار ثابت ہو کیس۔ (روز نامہ جنگ، کر اچی۔ کر جون سم بے واء)

الاس کے آگے بے کار ثابت ہو کیس۔ (روز نامہ جنگ، کر اچی۔ کر جون سم بے واء)

الاس کے آگے بے کار ثابت ہو کیس۔ (روز نامہ جنگ، کر اچی۔ کر جون سم بے واء)

الاس کے تاکہ دہ کسی طرح نظام دکن اور قائد اعظم کی ملا قات کے لیے راہ ہموار کریں انہ لا ہوں کانی حث ہوئی

الاسماء میں مسلم لیگ کی طرف سے علماء کا ایک و فد آج کے موقعہ پر سعودی اسلامی ملکوں کے راہنماؤں اور مسلمانان عالم کو تحریک پاکستان کے مائی کات سے آگاہ کیا جائے۔ یہ وفد مشرق وسطی اور عرب ملکوں کے دور ب پر گیا اور کی کات سے آگاہ کیا جائے۔ یہ وفد مشرق وسطی اور عرب ملکوں کے دور بر گیا اور کی کات نے آگاہ کی سلط میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے بوااہم کر دار او آکیا۔ اس افد کے قائد حضر ت مولانا شاہ عبد العلیم میر مظی اور سیکرٹری مولانا بدایونی شے۔ کراچی کے اخبار روزنامہ "جنگ" نے ۱۲ مرجولائی وے آیاء کو آپ کے اسال پراپے اور اور نیامہ اپونی کی در طات اس پر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک شمولانا عبد الحامد بدایونی کی ربطت اس پر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک "مولانا عبد الحامد بدایونی کی ربطت اس پر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک

التالي عم الكيزسانحد اور ملك وملت ك ليالك تا قابل تلافي نقصان ب جي پاكستان

کے موام، علماء ، سیای را ہنما، طلباء اور مرحوم کے ارادت مندول نے بوی شدت کے

آخر ده رضامند ہو گیا۔

"مير ، بني ر جماؤ! مين نے عرضداشت مين ابھي ابھي پاکتان كا لفظ التعمال أيا ب اور پيلے بھي کئي جگه پاکستان كالفظ آچكا ہے۔ ملك ميں ال افظ كا استعمال ووزم ه کا معمول بن کیا ہے۔ درود یوار پاکستان زندہ باد تباویز کی زبان میں پاکستان ہمارا ال ب نعرون في أو في مين باستان ك روي كرد معدون مين خالقا مول مين الرون ميں ، ويرانوں ميں فظايا شان امرار ہاہے۔ اس فظا کو پنجاب کا يونينسٹ ليڈر بھی اسمال کرتا ہے اور ملک ہم میں ہر مسلم ایلی یڈر بھی ہو لتا ہے اور ہم سنیول کا بھی الدرہ ہو كيا ہاور ہو بفظ مختلف ذہنيوں كے استعمال ميں ہو ،اس كے معنی مشكوك ہو س کی مشینری سر ، ار جو گندر سنگھ کے باتھوں میں ہو گی۔ لیگ کے پاکستان کے متعلق ووسرى قوميں چينق بيں كداب تك اس نے پاكستان كے معنى نه بتائے، وہ الٹے بلٹے ايك الرے سے لاتے بتائے۔ اگریہ سیح ہے تولیگ کابائی کمانڈ اس کاؤمہ وارہے، لیکن ان منیوں نے لیگ کے اس پیغام کو قبول کیا ہے اور جس یقین پر اس مسلم میں لیگ کی الميرك فيرت بير- وه صرف اس قدر ہے كه بندوستان كے ايك حصد پر اسلام لى، قرآن كى آزاد عكومت ہو، جس ميں غير مسلم: ميون كے بان ومال، عزت وآبر دكو معم شرع امان دی جائے۔ ان کو ، ان کے معاملات کو ، ان کے دین پر چھوڑ دیا بائے۔ اگر سنیوں کی اس مجھی ہوئی تعریف کے سوالیگ نے کوئی دوسر ارستہ اختیار کیا لآلونی سی قبول سیس کرے گا۔ آل انڈیا سی کا نفرنس کا پاکستان ایک ایسی خود متار آرود عدمت ہے، جس میں شرایت اسلامیہ کے مطابق فقعی اصول پر سی قوم کی شیس بلعہ اسلام کی حکومت ہو۔ "( خطبہ صدارت، تاری نی کا نفر نس مطبوعہ اا ہور، س ۲۲) ۵۔ ۲/رجب ۱۳۱۵ و ی کانفرنس اجمیر شریف میں آپ کے خطبہ مدارت ہے ایک اقتباس ملاحظہ ہو

ساتھ محسوس کیا۔ اسلام اور پاکتان اور ملت مسلم کے لیے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ، وہ بھی بھلائی نہیں جا سکتیں۔ مولاناکا شاران گئی چئی شخصیات ہیں ، و تا ہے جو مولانا محمد علی جو ہر اور مولانا شوکت علی کے ساتھ تح یک خلافت میں شریک تھے۔ پھر تح یک پاکتان ملی بڑھ کر حصہ لیا۔ آزادی کی جدو جہد اور تح یک پاکتان کاوہ ایک روشن باب ہے ، جو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ قرار داد پاکتان کے حق میں ایک روشن باب ہے ، جو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ قرار داد پاکتان کے حق میں ایک دوروں اور مسلسل جدو جہد نے ہر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی لگن اور ایک طویل دوروں اور مسلسل جدو جہد نے ہر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی لگن اور ایک علیہ میں کیا جا میں گئی ہو موجہ سرحد میں ریفر مؤم کا نازک مرحلہ پیش آیا، تو مرحوم نے اپنا سارا کے گئے گا۔ پھر صوبہ سرحد میں ریفر مؤم کا نازک مرحلہ پیش آیا، تو مرحوم نے اپنا سارا وقت ، صلاحیتیں اور ذور بیان اس کے لیے وقف کر دیا۔ تح یک پاکتان سے مسلمانان عالم کو متعارف کرانے کے لیے مشرق و سطی کا دورہ کیا۔ مولانا ہد ایونی ایک جید عالم، عادد بیان خطیب، ہدردو مشفق نہ ہی راہنما، ممتاذ سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ تح یک پاکتان کے ایک پرجوش وسر فروش سابی بھی ہیں۔

حضرت مولاناسيد محدث پھوچھوی

آپ کانام سید محد تھا، والد ماجد کااسم گرای سید محد اشرف تھا، آپ کی ولادت

السیارہ کو موضع جاکس ضلع رائے ہر بلی میں ہوئی۔ ند ہی، تبلیغی اور سابی کا مول کے علاوہ

آپ نے سیاسی تح یکول میں بھی ہھر پور حصہ لیا۔ تح یک پاکستان میں آپ کی خدمات

نا قابل فراموش ہیں۔ آپ نے دیگر مشل کا اہل سنت کے شانہ بھانہ مگر قائدانہ حیثیت سے

کام کیا۔ تح یک پاکستان کی جمایت میں ملک گیر دورے کیے اور عوام کو مسلم لیگ کے

پروگرام سے آگاہ کر کے نظر بیرپاکستان کا ہموا بایا۔ بہارس کی آل انڈیاسی کا نفر نس اور اجمیر

سن کا نفر نس میں آپ کے خطبہ صدارت سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے:

اجر آقا میں بہیں اشک، مگر حد میں رہیں

ہجر آقا میں بہیں اشک، مگر حد میں رہیں

ہجھ نہ کچھ ضبط بھی اے دیدہ تر پیدا کر

آپ کی پیدائش ضلع خوشاب کے ایک دور افقادہ گاؤل ہندیال شریف میں

علاقہ کے مشہور و معروف بزرگ صاحب علم حضرت خواجہ میال شاہ نواز کے خاندان

میں میاں مجمد سلطان نامی ایک صوفی منش درولیش خدامت شخصیت کے ہال ہوئی۔

میں میاں مجمد سلطان نامی ایک صوفی منش درولیش خدامت شخصیت کے ہال ہوئی۔

اپ کا خاندان شر دع ہی ہے روحانیت کا مرکز تھا۔

مر حبا صد مر حبا اے سر زمین مدیال تیری مٹی سے ہوا ہے مرد کامل کا ظہور

بیہ تقریباک ۱۸۸ عاداقعہ ہے کہ بندیال شریف کی سرز بین پروہ روح ارجمند جلوہ گر ہوئی جو مصدر جو دونوال بھی جلوہ گر ہوئی جو مصدر جو دونوال بھی متنی مزیز عشق و محبت بھی ، خوش خلقی وسادگی کامر قع بھی تقی ، عجز وانکساری کی تصویر بھی ۔ ہمدر دی و مروت کا مظر اتم بھی تھی اتباع رسول کا عملی نمونہ بھی ، سوز وگداز کا پیکر بھی ہے ۔ ہمدر دی و مروت کا مظر اتم بھی تھی اتباع رسول کا عملی نمونہ بھی ، سوز وگداز کا پیکر بھی ہے ۔ قرون اولی کا نقش حسین بھی تھی یاد گار سلف بھی تھی اور افتخار خلف بھی ۔ آپ کا

شاہراہ حیات پر ہر قدم سالکان راہ محبت کے لیے خضر راہ ہے۔ ہزاروں رحمتیں اے مطرب رنگیں نواتم ہو! کہ ہر کانٹے میں تو نے روح دوڑا دی گلتال کی

آپ کے شاگر در شیداستاذ العرب والتجم امام المناطقه والفلاسفه حضرت علامه علامه علامه علامه علامه علامه علامه علاء محدیدیالوی مد خلله نے استاد کے حضور منظوم نذرانه عقیدت یول پیش کیا،

جو آپ کی لوح زار پر بھی رقم ہے۔ واش روشن زانوار النی بیانش شیخ اسرار النی ایس عرش بر بدو انقار فت عطاء گوید بعشق مصطفیٰ رفت ''ا نہمائیو! اے مصطفیٰ کے اشکریو! اے خواجہ کے مستو! اب تم کیوں موچو کہ سوچوں اب تم کیوں سوچو کہ سوچوں الے مهربان آگئے اور تم کیوں رکو کہ جلانے والی طاقت خود آگئی، اب مث کی احت چھور دو، اب خفات کے جرم سے باز آؤ، اٹھ پڑو، کھڑے ہو جاؤ، چلے چلو، ایک منٹ بھی نہ رکو، پاکستان بنالو تو جائے دم لو کہ میہ کام اے سنیوس لو کہ صرف تمہمارا ہے۔'' (خطبہ اجمیری کا نفر نس، مطبوعہ لا ہورص ۳۸)

تح یک باکستان کے گمنام سپاہی فقیہ العصر علامہ یار محمد بندیالوی انوار کا عالم نظر آیا میلن جو ذرامیں نے اٹھائی تیرے درکی

آفاب وابت، نیر علم و حکمت، شخ طریقت دخرت فقیہ العصر عاامہ مولانا یاد نید صاحب بدیاوی چشتی صابری قد س سر ہ العزیز مثلا شیان من کے بار و ر فتگان شوق کے تعبہ ، سو فیول کے پیشوا، عابد ول کے رہنما، اقلیم فقر کے شہنشاہ ، سلیمان اور افور کا پر تو ، سہیل اور بدائل (ر سنی اللہ تعالی عشم) کا آئینہ ، غز الی اور ر ازی کے علوم کے جامع ، آلوی اور ططاوی کی شان ، شریعت کے عظم ، معرفت اور حقیقت کے منبع البحرین جامع ، آلوی اور ططاوی کی شان ، شریعت کے عظم ، معرفت اور حقیقت کے منبع البحرین شخص آپ کے سینے میں اولیس قرنی کا پر تو ، آنکھوں میں جامی کی التجاؤں کا اند از ، ول میں ترب صدیق کی بھل ، ما شھے کی و سعت پر رازی کا گماں ہو تا تھا، چرے کی ساوگ ہے روی کا جاہ و جلال نیکتا تھا۔ آپ کی شخصیت کیا تھی ؟ گویا گزرے ہوئے عشاق کی روی کا جاہ و جلال نیکتا تھا۔ آپ کی شخصیت کیا تھی ؟ گویا گزرے ہوئے عشاق کی بریشان اور این ایک جگہ مجتمع ہو گئی ہیں۔

آپ کے قلب مبارک میں محبت المی اور عشق مصطفوی کی قندیل فروزال تھی۔ ذکر مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کرتے وقت آپ کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ آپ کے تج علمی کا یہ عالم تھا کہ ایک و فعہ اعلیٰ حضرت فاضل پر یلوی قد س سرہ کو ایک قابل مدرس کی ضرورت تھی، اس وقت آپ مولانا ہدایت اللہ خان کے پاس زانو کے تلمذ تهہ فرمار ہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا ہدایت اللہ خال کی طرف تح یہ فرمایا تو آپ کی نظر نے حضرت علامہ بیار محمد بدیالوی کا انتخاب کیا، لیکن آپ کے دل میں چو کھٹ استاد کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ مند قدر ایس کو پندنہ فرمایا۔ آپ مولانا ہدایت اللہ خان صاحب (تلمیذ اعلیٰ حضرت) کے تمام شاگر دول میں قابل تھے۔ مولانا محمد انجد علی اعظمی (مصنف بہار شریعت) آپ کے بھر س تھے۔

آپ نے ہندوستان کی مختلف درس گاہوں میں بائیس سال کا طویل عرصہ گزارا علیم مجمر اجمل خال سے صرف ریاضی پڑھنے کی خاطر مکمل علم ب بھی پڑھا۔ مرشد العرب والجم حضرت حابی المداد اللہ مماجر کی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ صوفی مجمد حسین الد آبادی کے پاس سال رہ کر علامہ بمدیالوی نے تصوف کی اکثر کائیل سبقا پر ھیں۔ مشہور ہے کہ خواجہ الجمیری کے عرس مبلدک کے دوران خواجہ عبدالقدوس گنگوی کی غرن مبدک کے دوران خواجہ عبدالقدوس گنگوی کی غرن

تفت قدوس فقیر در فنا و در بقا خود مخود آزاد بودی خود گر فنار آمدی قوال محفل علی پیش کررہے تھے کہ حضرت خواجہ محمہ حسین الد آبادی کا ای مصرع پروصال ہو گیااوروفت وصال اپنے خلیفہ مجاز علامہ یار محمہ بدیالوی کے آغوش میں سر اقد س تفا۔

ہندوستان سے بعیال شریف واپس آگر تقریباً وا 19 میں آپ نے ملک کی ممتاز دینی قدیم درس گاہ جامعہ مظہر سے المدادیہ ،بعیال کی بعیاد رکھی جس سے ہزاروں تشکان علوم ظاہری وہادی وہ آپ نے سیر اب فرمایا اور ابھی تک سے سلسلہ شوق جاری وساری ہے۔
آپشم آرزو کی گرباریاں تو دیکھ
لٹتے ہیں شبح و شام خزانے نے نے

آپ کے تلانہ ہیں امام المدر سین حضرت علامہ عطامحمہ مندیالوی، حضرت اللہ آن ابدالحقائق علامہ عبدالغفور ہزاروی اور پروفیسر علی گڑنھ یو نیورشی علامہ سید ملمان اشرف، پیر سید محمہ وارث شاہ صاحب عیسی خیل (بھور شریف) جیسی مایہ ناز اور اللہ عسر شخصیات شامل ہیں۔

تو یک پاکتان کا آغاز ہوا، تو آپ نے بھی دیگر مشاخ کرام علماء عظام کے شانہ
ما کا کر کے بعد اللہ کر اللہ کا کہ خانقا ہوں ہے اواکر رسم شہیری
ما داکر دیا۔ بدیال اور گردونواح کے اکثر امراء یو بیسٹ پارٹی کے ہم نوا ہوئے کی
ہے تو یک پاکتان اور مسلم لیگ کے زیر دست مخالف تھے۔ موضع بندیال بیس
مال (ملک) فیملی ہے، جنہوں نے سرداری نظام قائم کر رکھا ہے اور وہ خود کو سیاہ و ملا مالک سجھتے ہیں اور اس دور بیس عوام پر ان کا سخت کنٹرول تھا، اگر چہ اب وہبات میں رہی۔ اس وقت تو کسی آدمی کو ملک صاحب کے خلاف بات کر دینے سے اپنی جان میں رہی۔ اس وقت تو کسی آدمی کو ملک صاحب کے خلاف بات کر دینے سے اپنی جان میں ان و کلیٹر اور آمر مزاج امراء ورؤسا کے ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ ان حالات میں ان و کلیٹر اور آمر مزاج امراء ورؤسا کے مانے کلہ حق بلند کر نااور ان کی مخالفت کرنا خود کوزیر دست خطر سے ہیں ڈالنے سے کم ایک کے حق اسلم لیگ کی حمایت سے مقار پر کیس اور ہزاروں کی تعداد میں مریدین، متعلقین کو مسلم لیگ کی حمایت کے میں مقار پر کیس اور ہزاروں کی تعداد میں مریدین، متعلقین کو مسلم لیگ کی حمایت کے میں مقار پر کیس اور ہزاروں کی تعداد میں مریدین، متعلقین کو مسلم لیگ کی حمایت کے میں تقار پر کیس اور ہزاروں کی تعداد میں مریدین، متعلقین کو مسلم لیگ کی حمایت کے میں تھار پر کیس اور ہزاروں کی تعداد میں مریدین، متعلقین کو مسلم لیگ کی حمایت کے میں تیار کیااور آپ نے اپنے خطبات میں واضح طور پر فرمادیا۔

"مسلم لیگ کودوٹ دینامجد کودوٹ دیناہے اور کانگریس کودوٹ دینامندر کو
" دیناہے" ۔ اور "ایک طرف اسلام کا جھنڈا ہے ، جبکہ دوسری طرف کفر کا۔ چو نکہ
سلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے ، اس لیے اس سے کثنا اسلام سے کثنا ہے۔ "
(حوالہ کتاب " حیات استاذ العلماء ص ۴۰)
فقیہ العصر حضرت علامہ یار محمد بدیاوی نے اس دور میں مسلم لیگ کی بھر پور

## استاذ العلماء علامه محمر عبدالحق بمديالوي مد ظله العالى

يير طريقت، استاذ العلماء تاج الفقهاء حضرت علامه الحاج صاحبزاده محمد العالمي بديالوي دامت بركاتهم العاليد سجاده نشين آستانه عاليد بنديال شريف ومهتم الزى دار العلوم جامعه مظهري الداديية بمايل شريف، فقيهه العصر علامه يار محمد بمايلوي المال پداہوئے۔ابتدائی کباپ والدگرامی سے پڑھیں۔ پھر علامہ مولانا محمد سعید ال من ماتان علامه عبدالعزيز حفيظ باندى والع، مولانا محمد دين صاحب بدهو والعاور المدرسين حضرت سامه عطاء محديد بالوى دامت يركاتهم العاليه عدرس نظامى كى الله المعدر ضويه الك بور (فيصل آباد) عضرت محدث اعظم بإكستان مولانا محد روار اجر قدس سره سے وستاریدی اور سند حدیث حاصل کی اور علامہ عبدالغفور الدي كياس دورة تفير بھى كيا۔ سيد الاصفياء حضرت خواجه غلام محى الدين المروف بادجي سركار آستانه عاليه كولژه شريف عيدت وخلافت كاخر قد عطامول ايك المرف تؤآپ نے والدگرامی کی قائم کردہ عظیم درس گاہ میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی روع فرمادیااور انتقک محنت اور سخت کاوش سے سے دار العلوم اب اہل سنت کے مدارس کے صف اول میں شامل ہے۔ دوسری طرف طالبانِ سلوک کی جھولیوں کو گوہر مراد = پر فرمار ہے ہیں اور آپ نے مولوی محد امیر ، مدیالوی ، مولوی غلام حسین ، حافظ احمد اوالور کئیدوسرے دیوبعدی وہلی مولویوں کو کئیبار مناظروں میں شکست فاش دی۔ جب تحریک پاکستان چلی، تو آپ نے اپنے والد گرامی کے شانہ بھانہ کام کیا۔ بدور دراز کے لوگ فقیہ العصر حضرت علامہ یار محد مدیالوی کے پاس مسلم لیگ کی مات كے ليے فتوىٰ لينے آتے، توفقہ العصر كے علم نے فتوىٰ آپ بى تحرير فرماتے ہے۔ ای دور میں موضع گولیوالی کا آیک بااثر شخص ملک کے پاس کسی کام کے سلسلے میں الاسلك فياس سے يو چھادوٹ كس كودو كے ؟اس نے كما"علامديار محمد بديالوى جس كو

امداد فرمائی۔ جب بندیال اور اس کے گردو نواح کے تمام وہائی نجدی مولوی یا جہ کا گر یا ہونے اور ملک خضر حیات ٹولنہ کے ذرخرید ہونے کے پاکستان اور مسلم لیگ کے خلاف دھوال دھار تقریبیں کر رہے تھے اور قائداعظم مجمد علی جناح کو گالیاں دیتے تھے السم بندیال کے مقای وہائی نجدی مولوی تحریک پاکستان کو بگڑیوں کا جھڑا قرار دے رہے تھے محضرت فقیہ العصر کی زیر دست نقاریر اور فقاوی کے ذریعے ہزار ہالوگ مسلم لیگ بل خاص منامل ہوئے چنانچے جب یونینہ اسم اونے خضر حیات ٹولنہ کی پوزیش کمزور ہوتی دیمی شامل ہوئے چنانچے جب یونینہ اسم اوند جس میں علاقہ بھر کے امر اء بالعوم اور بدیال کے تو بدیال کے امر اء کا ایک بہت بواوفد جس میں علاقہ بھر کے امر اء بالعوم اور بدیال کے روسیال کے خواب میں ارشاد فرمایا: "یہ نہ بجی معاملہ ہے فقیر اپنا جھو نیروا کس ترک کردیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: "یہ نہ بجی معاملہ ہے فقیر اپنا جھو نیروا کس اور جگہ بنالے گا، مگر مسلم کی حمایت ترک نہیں کرے گا"۔ آپ نے مزید فرمایا: "میں اور جگہ بنال کر تا ہوں کہ میں تمہادی کوئی پرواہ نہیں۔ اکارم چھٹے اللہ تعالی اور حضور اگر میں تمہادی کوئی پرواہ نہیں۔

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر خودی نہ چ فقیری میں نام پیدا کر

وہ تمام امراء آپ کا یہ جواب من کردم مؤورہ گئے اور خاموشی ہوالیں چلے گئے۔ آپ جیسے بزرگان دین کی کو مشول سے پاکتان بن گیا۔ آثر یہ آفاب ولایت ۱۲۱ محرم، ۲۱ د تمبر کے ۱۹۳۰ء کو اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو گیا۔ ہر سال ۲۲،۲۱ محرم الحرام کو آپ کا سالانہ عرس نمایت عقیدت واحر ام سے منایا جاتا ہے جس میں ملک ہم سے مقدر علاء کرام اور مشائخ عظام تشریف لاتے ہیں اور جامعہ مظہر سے امداد سے بعدیال کے سینکڑول فضاء، مریدین اور متعلقین ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ خلد میں شادال رہے وہ کملی والے کے طفیل اس کے مرقد ہر ہو اجمال رحمت رب غفور

فعز حیات ٹوانہ کے ساتھ ہیں اور ان کے دیوبری مولوی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ جاری مخالفت کر دہے ہیں۔

ا جاوری و سے درہ یہ اللہ والوں کی نظر عنایت تھی کہ ملک کے بال کے الر بھی نہیں سجھتا' اللہ والوں کی نظر عنایت تھی کہ ملک کچھ نہ کہ سکااور صرف ملک سر فراز جنبوعہ کو خاطب کرتے ہوئے کہا کیوں ملک سر فراز ، میں نے مولوی ساحب کو بچھ کہا تو نہیں ،اس نے کہا نہیں۔ پھر صاحبزادہ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ ساحب کو بچھ کہا تو نہیں ،اس نے کہا نہیں۔ پھر صاحبزادہ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ اس دور میں ہمدیال کے مقامی دیوبری وہائی مولوی بھی حسین احمد بدنی ، عطاء اللہ شاہ الی دور میں ہمدیال کے مقامی دیوبری وہائی مولوی تھی حسین احمد بدنی ، عطاء اللہ شاہ طاری ، مولوی آزاد و غیرہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحریک پاکستان کو پگڑیوں کا مقامی دیوبری کوٹ ،نور پوراور تھل کے دوسرے دیما توں میں مطرحیات ٹوانہ سے پہلے کر تقریریں کرد ہے تھے۔

معرحیات والد سے پیے سے رسریوں ہے، پیر ہور تی کے لیے نوجوانوں کو ہمر تی کرنے پر جب پاکتان بن گیااور فوج میں ہمر تی کے لیے نوجوانوں کو ہمر تی کا وقت آیا، تو و یوبدی ملک صاحبان میں سے کیپٹن ملک محد اضل بدیال آئے، تو انہوں نے علامہ محمد عبدالحق صاحب کی منت ساجت کی کہ آپ براہ کرام جہاد کے موضوع پر تقریر فرمائیں، کیونکہ ہمارے مولویوں نے چونکہ تحریک پاکتان کی مودرت پر خالفت کی تھی، اس لیے اب وہ پچارے پاکتان کے لیے فوج کی ہمر تی کی ضرورت پر اور کیسے وے سے بین ؟ چنانچہ کیپٹن ملک محمد اضل بدیال حضر سے صاحبزادہ صاحب اور کیسے وے سے بین ؟ چنانچہ کیپٹن ملک محمد اضل بدیال حضر سے صاحبزادہ صاحب لو موضع بدیال کے علاوہ موضع جھے و غیرہ پر لے گیااور حضر سے صاحبزادہ صاحب لے جہاداور فوج میں ہمر تی کی ضرورت واہمیت پر تقاریر فرمائیں۔

کے جہاد اور تون میں مرکز کی کر رہ ہے۔ پہلی ہے کہ اس کی بیٹن ملک محمد افضل مرحوم کا اس اہم موقع پر صاحبزادہ صاحب کو اس ملرح لے جانا اور صاف کہنا کہ ہمارے مولوی صاحبان کس منہ سے تقاریر کریں، کی فلے بات انہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی، اس بات پر مهر تقدیق کا کیونکہ کل بنگ انہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی، اس بات پر مهر تقدیق کا

کس گین گین کے "ملک صاحب نے کہاہاں ان سے پوچھ لور اس وقت بندیال کے قریبا تما اللہ صاحبان اور وہائی و بیدی مولوی یو بینرے کے حاتی تھے۔ وہ شخص جب فقیہ العص علامیار محمد براوی کے پاس حاضر خدمت ہوا ، آپ نے صاجبزادہ محمد عبد الحق صاحب کو فرملیا کہ اے لکھ دو کہ ملک خصر حیات ٹولنہ نے مسلمانوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے ساتھ رابطہ پیداکیا ہوا ہے لور ان کے اشارے پر کام کر دہا ہے ، اہد اس کو دوث و بتانا جائزو ممنوع ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرملیا : یا بھاللہ بین امنو الا تتنخدوا المیھود ممنوع ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرملیا : یا بھاللہ بین امنو الا تتنخدوا المیھود منظم حیات ٹولنہ نے نصاری کو دوست مت بہاؤ" ہو نکہ ملک فرخ حیات ٹولنہ نے نصاری کو دوست مت بہاؤ" ہو نکہ ملک نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرملیا ہے : بیابھا المذین امنوا لا تتخدوا عدوی و عدو کم نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرملیا ہے : بیابھا المذین امنوا لا تتخذوا عدوی و عدو کم نیز اللہ تعالیٰ کاد شمن ہے ، ملک خصر حیات نے ان کو دوست میا ہوا ہے ، لہذا اس سے اجتناب تعالیٰ کاد شمن ہے ، ملک خصر حیات نے ان کو دوست میا ہوا ہے ، لہذا اس سے اجتناب کہ نامز در کی ہور اس کو دوست میا ہوا ہے ، لہذا اس سے اجتناب کر ناضر در کی ہور اس کو دوست دیا تا جائز اور ممنوع ہے۔

جب ملک کواس فتوئی کا پیتہ چلا، تو اے ہوا خصہ آیا۔ اس نے صاحبزادہ مجمد عبدالحق صاحب کوبلا بھیجا۔ ملک کازیر دست رعب و دبد بہ تھا۔ ہوے ہوئی کا ور عبدال اس کے سامنے جانے ہے گھبر لیا کرتے تھے۔ صاحبزادہ صاحب اس کے پاس کے ، اس نے کہا "کیاوا قتی آپ نے ہمارے ظاف (یو نیٹرٹ) کے خلاف فتوئی لکھا ہے ؟ "آپ نے فرملیا: "ہال لکھا ہے "۔ اس نے کہا آپ خضر حیات ٹوانہ کی مخالفت کر رہی بین، صالا نکہ اس نے آپ کے ہمائی کو میو ہیتال لا ہور میں داخل کر دلیا تھا۔ آپ نے فرملیا: "دنیاوی ہات ہوتی، تو ہم خضر حیات ٹوانہ کی المداد کرتے۔ مید فرملیا: "دنیاوی ہات ہوتی، تو ہم خضر حیات ٹوانہ کی المداد کرتے۔ مید فرملیا: "دنیاوی ہات ہوتی، تو ہم خضر حیات ٹوانہ کی المداد کرتے۔ مید فرمیات ہوتی مسلم لیک اسلام کے پر چم کوبلند کر رہی ہے اور کا نگر اس ہندؤوں کی جماعت ہے جبو مسلم لیک اسلام کے پر چم کوبلند کر رہی ہے اور کا نگر اس ہندؤوں کی جماعت ہے جبو مسلم لیک اسلام کے پر چم کوبلند کر رہی ہے۔ اس نے کہاد یو بعد کی ملک صاحبان ہندؤوں کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس نے کہاد یو بعد کی ملک صاحبان

کام دیتی ہے کہ موضع بندیال کے دیوبندی وہائی مولویوں نے کیسی شدومہ سے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی۔

صاجر ادہ صاحب نے تح یک پاکتان کے علادہ ملک و قوم، ندہب و ملت کی بہتری کی خاطر چلنے والی تح یک میں بوھ پڑھ کر حصہ لیا، مثلاً تح یک ختم نبوت، تح یک نظام مصطفیٰ اور ہر مشکل مر حلہ پر اپنے علاقہ میں قوم مسلم کی ڈگرگاتی ناؤ کو اپنی عزم صحبیم اور جمد مسلسل سے منزل مقصود تک پہنچایا ہے۔ آپ بیک وقت عظیم مقر، بلند پا یہ مدرس، مایہ ناز مفتی اور به مثال خطیب بھی ہیں آپ علم کاوہ بڑ ذ خار ہیں جس کی ہر موج خود قلز مہا غوش ہے۔ آپ وہ نابغہ عصر شخصیت ہیں، جن کی رگول میں محبت رسول لہوئن کر موجزن ہے جن کے دل کی ہر دھراکن سینہ پر عشق مصطفیٰ حیالیت محبت رسول لہوئن کر موجزن ہے جن کے دل کی ہر دھراکن سینہ پر عشق مصطفیٰ علیقے کی فر مت دین سے عبارت ہے۔ اسباق پڑھانا، مثر می فیصل کرنا، باہر سے آنے والے علیاء کی الجھنیں دور کرنا، متلاشیان عرفان وامنوں میں حب المی اور عشق مصطفیٰ علیقے کے انمول موتی نچھاور کرنا۔ تبلینی اصلاحی خطبات، میں حب المی اور عشق مصطفیٰ علیقے کے انمول موتی نچھاور کرنا۔ تبلینی اصلاحی خطبات، میں حب المی اور عشق مصطفیٰ علیقے کے انمول موتی نچھاور کرنا۔ تبلینی اصلاحی خطبات، میں حب المی اور عشق مصر وفیات ہیں، جن سے آپ کو فرصت کا ایک لیے بھی میسر نہیں۔

میں حب المی اور عشق مصطفیٰ عقداد سینکلوں کو پہنچ چکی ہے، چند نام یہ بین

مولانا گه سعید رضوی کشمیری خطیب برید فور دو لندن - صاجزاده جمال الدین شاه کاظمی، کراچی آف خواجه آباد شریف مولانا محمد اقبال دریوی، کراچی - مولانا غلام محمد المحسنی معیال - مولانا فیروز دین کراچی، مولانا اکرم سیالوی کراچی - مفتی محمد حسین کراچی - مولانا مراچی - مولانا محمد فیق چشی مفتی محمد حسین کراچی - مولانا مراچی - مولانا محمد فیق چشی مرحوم - مولانا حکمد نظر، کراچی - ملامه علی احمد سند یلوی (جامعه نعیمیه) لا مور مولانا محمد رشید نقشبندی، لا مور - مولانا محمد مولانا محمد رشید نقشبندی، لا مور - مولانا محمد اشرف، لا مور - مولانا محمد مندیف المصطفی ، در شید نقشبندی، لا مور - مولانا محمد مندیف المصطفی ، در گیرات ) - مولانا شاه نواز سیالوی، مدینه کالونی ، لا مور - مولانا محمد حنیف

یالوی، قائد آباد - صاحبزاده میال علی اکبر (بالاشریف) - مولانا غلام محمد شرقبوری (جامعه تعیمیه) لامور - صاحبزاده علامه سر دار احمد کھر بیپژشریف - صاحبزاده محمد اساعیل الحسنی شامواله - صاحبزاده عبدالرحمٰن حنی، شامواله - صاحبزاده سید معظم الدین شاه کاظمی، خواجه آباد شریف -

صدرالافاضل سید محمد تغیم الدین صاحب مراد آبادی میم جنوری مدرالافاضل حضرت مولانا عکیم سید محمد تغیم الدین مراد آبادی کیم جنوری مدرالافاضل حضرت مولانا عمد معین الدین نزجت تضا - 191ء میں جب سلطنت تری کے تحفظ اور جمایت میں خلافت کمیٹی قائم ہوئی، تو مشتر کہ ہندو مسلم بعد وجد کا آغاز ہوا تاکہ تری کے مقبوضات واپس دالانے جائیں ۔ ہندو مسلم تعلقات اس عد تک پنج گئے کہ ہندو مقتد اور مسلمان لیڈر مقتدی من گئے۔ ہندووں کی خوشنودی کی خاطر شعار اسلام کا بھی پاس نہ کیا گیا۔ ایسے موقع پر صدر آلافاضل خاموش نہ رہ سکے اور مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا:

اسلان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہر مسلمان کواپنی اور مقامات مقد سہ باعد مقبو ضات اسلام کا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہر مسلمان کواپنی اور اپنے خاندان کی تبا ہی وہر بادی سے زیادہ اور بدر جمازیادہ شاق اور گرال ہے اور اس صدمہ کا جس قدر در دہ ہو کم ہے سلطنت اسلامیہ کی امانت و حمایت خادم الحربین کی نصر ت اور مدد مسلمانوں پر قرض ہے، لیکن سے کئی طرح جائز نہیں کہ ہندؤوں کو مقتد اہتایا جائے اور دین و ایمان کو خیر باد کہ دیا جائے۔ اگر اتنا ہی ہوتا کہ مسلمان مطالبہ کرتے اور ہندوان کے ساتھ متفق ہو کر جا ہے، در ست ہے، پکارتے مسلمان آگے ہوتے اور ہندوان کے ساتھ ہو کر ان کی موافقت کرتے تو ہے جانہ تھا، لیکن واقع ہے کہ ہندوامام نے ہوئے آگے آگے ہیں، موافقت کرتے تو ہے جانہ تھا، لیکن واقع ہے کہ ہندوامام نے ہوئے آگے آگے ہیں، موافقت کرتے تو ہے جانہ تھا، لیکن واقع ہے کہ ہندوامام نے ہوئے آگے آگے ہیں، موافقت کرتے تو ہے جانہ تھا، لیکن واقع ہے کہ ہندوامام نے ہوئے آگے آگے ہیں، ان پر موافقت کرتے تو بے جانہ تھا، لیکن واقع ہے کہ ہندوامام نے ہوئے آگے آگے ہیں، ان پر موافقت کرتے تو بے جانہ تھا، لیکن واقع ہے کہ ہندوامام نے ہوئے آگے آگے ہیں، ان پر موافقت کرتے تو بے جانہ تھا، لیکن واقع ہے کہ ہندوامام نے کی تجاویزیاس ہوتی ہیں، ان پر کہیں ہندووں کی خاطر قربانی اور گائے کا فقتہ ترک کرنے کی تجاویزیاس ہوتی ہیں، ان پر کہیں ہندووں کی خاطر قربانی اور گائے کا فقتہ ترک کرنے کی تجاویزیاس ہوتی ہیں، ان پر

ملا .....اس کو کون جانتا ہے کہ پردہ غیب سے کیا ہوگا اور مستقبل کیاصور تیں سامنے لائے گا، لیکن ہندہ اس وقت خالی بات بھی نوک زبان پر لانے کو تیار نہیں ہیں جو مسلمانوں کو اچھی معلوم ہو، اس حالت میں بھی کوئی مسلمان کملانے والی جماعت ہندہ ول کا کلمہ پڑھتی ہے اور اپنی اس پرانی فرسودہ لکیر کو پیٹا کرے تو اس پر ہزار افسوس کاش پر حضر ات اس وقت خاموش ہو جا کیں اور کام کر لینے دیں "۔

(ترجان اہل سنت، کراچی، اگست اے واء)
جب اقبال پارک لاہور میں قرار داد پاکستان منظور ہوئی، تو جن علاء اہل
سنت نے اس کی پر زور تائید و جمایت کی، ان میں سے ایک صدر الافاصل بھی تھے۔
اس میں جب بیارس کا نفر نس منعقد ہوئی، تو آپ اس کے ناظم اعلی تھے۔ اس میں
تقریبایی نج ہزار علاء و مشائخ کا اجتماع اور ڈیڑھ دولا کھ سا معین کرام کا جمعھنا تھا، اس میں
آپ کی ہمر پور کو ششوں سے یہ قرار داد متفقہ طور پر منظور کرلی گئی "آل انڈیا تن
کا نفر نس کا یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پر زور جمایت کر تا ہے کہ علاء و مشائخ اہل سنت
اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب، نانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے واسطے
تیار ہیں اور یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایکی حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور
صدیث کی وشی میں فقمی اصول کے مطابق ہو"۔ (حیات صدر الافاصل ص ۱۹۰)

اس کا نفرنس کے بعد اس کی غرض و غائیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور نظریہ پاکستان کی اہمیت و اس کے برات کا نصاواز، نظریہ پاکستان کی اہمیت و اس کرنے کے آپ نے صوبہ جات مدراس، گجرات کا نصاواز، جو ناگڑھ، راجہ و تانہ، دہلی، یوپی پنجاب، یمار، کلکتہ، بنگلی، چوہیس پر گئہ ، وُھاکد، کرنا فلی، چاگانگ، سلمت و غیرہ کے دورے کیے اور قیام پاکستان کی راہ ہموار کی۔ تحریک پاکستان سے آپ کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ چنانچہ مولانا او الحسنات قادری کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں :

عمل کرنے کی صور تیں سوچی جاتی ہیں، کہیں پیٹانی پر قشقہ تھنے کر کفر کا شعار نمایاں کیاجا تاہے، کمیں عول پر پھول اور ریوڑیاں پڑھاکر تو حید کی دولت برباد کی جاتی ہے"۔ (حیات صدر الا فاضل صفحہ ۹۹، مطبوعہ لاہور)

المجان میں جب شدھی تحریک چلی جس کا مقصد مسلمانوں کا مرتد کرنایا قتل کرنا تھابریلی شریف میں جماعت رضائے مصطفیٰ قائم کی گئی جس کے تحت آپ نے ویگر علاء اہل سنت کے ساتھ فتنہ ارتداد کا بھر پور مقابلہ کیا۔

"ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندہ ستان کو دو حصوں میں تقتیم کر دیا جائے۔
ایک حصہ ہندوؤل کے زیر اقتدار ہو، دوسر اسلمانوں کے۔ ہندوؤل کو کس قدر اس پر
غیظ آیا، یہ ہندواخبارات دیکھنے سے ظاہر ہو گا کیا یہ کوئی ناانصافی کی بات تھی۔اگر اس
سے ایک طرف مسلمانوں کو کوئی فائدہ پنچتا تھا، تو ہندووں کو بھی ای نسبت سے نفع

کے پنڈال میں الویو لنے لگے۔ یہ منظر دیمیے کر مولانا ظفر علی خال و فور جذبات سے دیوانے ہو گئے اور فور آئی البد ہید ایک نظم پڑھی۔ چنداشعار ملاحظہ ہول میں آج ہے مرید ہول عبدالغفور کا چشمہ اہل رہا ہے محمد کے نور کا بند اس کے سامنے ہے خاری کا ناطقہ بند اس کے سامنے ہے خاری کا ناطقہ کیا اس سے ہو مقابلہ اس بے شعور کا

م 19 و میں جب منٹوپارک لا مور میں قرار دلاپاکتان منظور ہوئی، تواس وقت بر صغیر کے ممتاز کیگی لیڈر تشریف فرما تھے۔ اہل سنت کی نمائندگی مولانا عبد الحالمبدایونی اور حضرت شخ القر آن کررہے تھے۔ لول الذکرنے اس عظیم تاریخی اجتماع سے خطاب بھی کیا۔ حضرت شخ القر آن ، مولانا ظفر علی خال سے پچپلی سیٹ پر تشریف فرما تھے۔ مسلم لگ اللہ میں ناکنہ موک کورنر پنجاب

جنوری بے ۱۹۳ میں جب مسلم لیگیوں سے فائف ہو کر گور نر پنجاب مسلم لیگیوں کی ڈھڑادھڑ گر فاریاں عمل مسٹر ڈگلس نے انہیں باغی قرار دے دیا، تو مسلم لیگیوں کی ڈھڑادھڑ گر فاریاں عمل میں لائی گئیں۔ ضلع گو جرانوالہ میں تحریک پاکستان کے سلسطے میں گر فاری کی سب سے پہلے سعادت حضرت شیخ القر آن کے حصہ میں آئی۔ ۲۳۹ واء میں بناری آل انڈیاسٹی کا نفر نس منعقد ہوئی دوسرے مقررین کے علاوہ آپ نے بھی اس تاریخی اختماع سے خطاب فرمایا۔ آپ نے دوران تقریر محدث کچھو چھوی کے ان الفاظ کی اجتماع سے خطاب فرمائی: کہ "پاکستان ایسا ملک ہوگا جس میں کی خاندان یا کی فائدان یا کی خاص شخصیت کی حکومت نہ ہوگی، بائے اسلام کی حکومت ہوگی، جس میں کی کا استحصال نہ ہوگا"۔ (حضرت شیخ القر آن ص کے ۳)

تحریک پاکستان کے دوران آپ پر ایک مرتبہ مخالفین پاکستان نے قاطانہ حملہ بھی کروایا، گر بفضل خدا آپبال ہال گاگئے۔

"پاکستان کی تجویز ہے جمہوریت اسلامیہ (آل انڈیاسیٰ کا نفرنس کا دوسر انام) کو کسی طرح دستبر دار ہونا منظور نہیں، خود جناح اس کے صافی رہیں بیاند رہیں۔" (حیات صدر الا فاضل ص ۱۸۱)

يشخ القرآن علامه محمد عبدالغفور ہزاروی

شیخ القر آن علامه عبدالغفور ہزاروی ضلع ہزارہ کے ایک گاؤل موضع چبہ میں 1910ء میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی کتب اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ پھر لاہور اور و بلی کے مخلف وینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر پچھ عرصہ بعیال میں حضرت استلذالا مائذه فقيهد العصر علامديد محمصاحب مديالوي سے اكتباب علم كرتے رہے۔ العراء مين آپ مسلم ليگ ے والمة ہو گئے اور پھر قيام ياكتان تك بر طرح سے اس کی معاونت فرماتے رہے۔ علاوہ ازیں تحریک مختم نبوت، تحریک خلافت، تحريك نيلى يوش ميں بوھ پڑھ كر حصد ليا۔ مسلم ليگ كے ليے پشاور سے كلكتہ تک پیغام حق سنایا۔ جن دنوں آپ نے اپنے شب وروز مسلم لیگ کے لیے وقف کئے ہوئے تھے۔ان دنول وز کر آباداحراریارٹی کابہت ذور تھا۔اس کے سدباب کے لیے آپ نے حضرت قائداعظم کووزیر آباد میں مدعو کیا، چنانچہ قائداعظم تشریف لائے اور آپ کی جامع محدے ملحقہ وسیع و عریض گراؤنڈ میں ایک بہت بوے اجتماع سے خطاب فرمایا۔ اس جلسہ کے بعد احرار یول کا زور ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ سالکوٹ کے ا یک گاؤل میں احرار کا معرکة الآرا جلسه ہور ہاتھا، جس میں احراری مقررین اپنی کچھے دار تقریروں سے عوام کو نظریہ یاکتان ہے برگشتہ کرنے کی پوری کوشش کررہے تھے۔ دوسری طرف علماء اہل سنت نے اپنائیج لگار کھا تھا۔ جب احراریوں کے اجتماع میں عوام كو كچھ زياده بى كشش نظر آئى تو حضرت شخ القر آن خود مائيك پر آئے اور ايبا فصيح وبليغ خطبہ دیا کہ لوگ دھڑادھڑ آپ کے پاس آئے لگے اور دیکھتے بی دیکھتے خالف حضرات

طبیغم اسلام مجامد ملت مولانا عبد الستار خال نیازی علیمایه هند مراده الدوران

میانوالی میں پیدا ہوئے۔والد ماجد کااسم گرامی ذوالفقار خال تھا۔ عرب 1913ء کو پنیالہ ضلع میانوالی میں پیدا ہوئے۔والد ماجد کااسم گرامی ذوالفقار خال تھا۔ عرب 1913ء میں اسلامیہ کالج لا ہور میں داخل ہوئے اور اپنے چند در د مند ساتھیوں مثلا میال مجمہ شفیج (م۔ش) جسٹس انوار الحق ، حمید نظامی اور ڈاکٹر عبد السلام خور شید کے تعاون سے پنجاب مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریشن کی بنیادر کھی جس کے پہلے صدر حمید نظامی منتخب ہوئے، دو سرے صدر محمد شفیج اور ۱۹۳۸ء میں مولانا نیازی تیسر سے صدر چنے گئے۔ آپ نے فیڈریشن کا نیاد ستور مرتب کرایا۔ 19 میں مولانا نیازی تیسر سے صدر چنے گئے۔ آپ نے فیڈریشن کی انیاد ستور مرتب کرایا۔ 19 میں مولانا نیازی تیسر سے صدر چنے گئے۔ آپ نے فیڈریشن کی جانب سے خلافت پاکستان کی سیم کے دور النا نہیں پنجاب مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریشن کی جانب سے خلافت پاکستان کی سیم کیشن کی۔ قائد اعظم اس سیم کود کھے کر مسکرائے اور فر مایا :

YOUR SCHEME IS VERY HOT (پربہت گرم تکیم ہے) مولانا نیازی نے جواب دیا:

BECAUSE IT HAS COME OUT FROM A BOILING HEART.

(بیاس لیے گرم ہے، کیونکہ بیالبتے ہوئے دل سے نگل ہے) قائداعظم اس پر بہت خوش ہوئے اور اس کو مسلم لیگ کی متعلقہ تمیش کے سپر دکرنے کاوعدہ فرمایا۔

مارچ ۱۹۳۱ میں مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریش نے قائداعظم کی ذیر صدارت پاکستاکا نفر نس منعقد کی، تواس اجلاس کی مرکزی قرار داد پیش کرنے والے مولانا نیازی علی متحد اس اجلاس میں دیمی علاقوں میں تجریک پاکستان کو منظم کرنے کے لیے "پاکستان رورل پرو پیگنڈ اسمیٹی مقرر ہوئی، تو مولانا نیازی سیکرٹری منتخب ہوئے۔اس

حیثیت ہے مولانا نیازی کو قائداعظم کے ساتھ پر اوراست خط و کتامت کا موقع ملااور بہیں ہے تعلقات کا آغاز ہوا۔

١٩٣٢ء ميں آپ ضلع ميانوالي ميں ملم ليگ كے صدر منتخب ہوئے۔ اس حیثیت سے ساتھ ہی ساتھ انہیں صوبائی کونسل اور آل ایڈیا مسلم لیگ کارکن بھی چن لیا گیا۔ ۱۹۴۴ء میں پنجاب مسلم لیگ کی صوبائی کونسل نے یہ قرار داد منظور کی۔ یاکتان کا آئین شریعت پر مبنی ہوگا۔ صوبائی کے بعد آل انٹریام ملم لیگ نے بھی بہ تبجویز منظور کرلی۔ و ۱۹۴ ء میں مولانا نیازی نے میاں محمد شفیع کے ساتھ مل کریا کتال کیا ہے اور کیسے نے گا، کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جس پر زندگی کے ہر مسلم پر نظریہ طلافت کے نقطہ نظر ہےروشن ڈالی گئی۔جب قیام پاکستان کی منزل قریب آرہی تھی، تو مسلم لیگ میں این الوقت قتم کے اور کمیونسٹ ذہن رکھنے والے سیاست دان بھی شامل مونے لگے۔ چنانچہ نیازی صاحب نے اپنے احباب کے تعلون سے پنجاب کو نسل کے اجلاس میں کمیونسٹوں کولیگ سے نکالنے کی قرار داد پیش کی گئی جو منظور کرلی گئی اور مسلم لیگ ہدانیال تطیفی، ڈاکٹر ذاکر مشہدی، شیر محدیہ شی اور دیگر کمیونسٹوں کو تکال دیا گیا۔ ہوئے، کین لیگ کی واضح کا میانی کے باوجو و فر تگی گور نرنے سر خصر حیات ٹوانہ سے ساز باز کرلی اور اے وزارت بنانے کی وعوت وی۔ مولانانے صوبہ سرحد اور پنجاب کا طو فانی دورہ کر کے مسلمانوں کو منظم کیا۔ خضر حیات ٹوانہ جمال جاتا، آپ اس کا تعاقب کرتے۔ میاں چنوں ضلع ماتان میں تصادم ہوتے ہوتے چا۔ خضر حیات نے ننگ آ کر لا للح دیناجام، منه مانگی مرادیانے کی پیشکش کی، تو مولانانے فرمایا :

"میرے لئے دولت ایمان ہی کافی ہے" زمین دیتا جاہی تو فرمایا: "تم چند ایکڑ کی بات کرتے ہو، ہم چھ صوبوں کا

## تح یک یا کستان اور دیگر علمائے اہل سنت

اختصار کے پیش نظر ہم صرف چند علاء و مشاکخ کے تح یک پاکستان میں كروار كے تذكره پر اكتفاكر رہے ہيں۔ورنہ فدكور وبالاعلاء كے علاوہ مولانا آزاد سجاني، مولانا محمد ابر اهيم على چشتى ، مولانالوالحسات قادرى ، علامه سيد احمد سعيد كاظمى ، مولانا عارف الله شاه مير شي، موالنا ظهور الحن صديقي، سيدزين العلدين كيلاني، موالنا حسرت موبانی، مولانا خلیل الدین، آزاد صدانی، حافظ کرم علی ملیح آبادی، مولانا غلام محد ترنم ، مفتى غلام معين الدين تعيمي، مولانا غلام قادر اشرف، ميال غلام الله شر قپوری، مولانا شاه عبدالعلیم میر تھی، پیر محمد فضل شاه جلالپوری ، پیر محمد شاه بھیر وی، مفتی مظهر الله د بلوی، پیر محمد حسن جان سر ہندی، پیر زادہ محمد حسین عارف صدیقی، سید محمود شاه گجراتی، مولانا مرتضی احمد خان میحش، پیرغلام مجد د سر مندی، مولانا عبدالماجديد ايوني، سيد مغفور القادري جيسي ستيول نے بھي تح يك ياكستان ميں یے مثال کر دار اداکیا۔ دوسرے علماء و مشائخ کے تحریک پاکستان میں کردار کے تفصیلی مطالعہ کے لیے" اکابر تحریک یا کتان" از محمد صادق قصوی اور" اکابر اہل سنت "از مولاتا محمد عبدا تحکیم شرف قادری کا مطالعه زیاده موزول رہے گا۔

# الهدى فاونزين كيچونيكرتان كالمكتب

پیرطربقت علاء جالحق بندیالوی \_\_\_\_\_ بیرطربقت علاء علی عالمه ی محققاندخطاب حصفاندخطاب

صاحبزاده محد ظالحق بنديالوي

- تبلیغی جماسے اختلاف کیوں 💿 وہابی مذہ کی حقیقت
- عت سے تعلاف کیوں 💿 شیعہ مذہ کی حقیقت

صاحبزاده محفظفالحق بنديالوي

- 💿 وسیله قرآنوت کی دفتای 🂿 درود شریفی کا ثبوت
  - منرونياز ما الم الله الله على الله على
- و توحیدوشرک ی حقیقت و پارسواللند پکارنے کا ثبوت

خ كرية كالمتناك حرال كريم 8. مركز الاويس ، دربار ماركيث لاهور